



Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com

اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز (۱۹ اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز ۱۳ میان دولا چوزجت الاهوار پکتان

## بمداخة قرابت الشمخنوط بين

## نام کِتَاب روَتِ میر پُرخِن ورگِیکِکِ تالیف مرین برده

|                     | سرورق |
|---------------------|-------|
| مير شفيق<br>محمشفيق | E. S  |
| دارالاندلس          |       |
|                     | قيت   |



#### <u>پېلشرزايند د سٹري بيوٹرز</u>

اسلام كى نشرواشاعت كاعالمى مركز \ اللهود، پاكستان مركز عورُج لاهود، پاكستان

Ph: 92-42-7230549 Fax. 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com

# روبے میرے حضور مالی اللہ کا



## ایک ایس کتاب جس میں درج محید الان کتاب جس میں درج

- 🔏 ہر حدیث صحیح اور حسن ۔
- استاخانه خاكون كاملل جواب
- 🛞 حقوق انسانی پرمشتمل سیرت کاانو کھا شاہ کار۔
- 🤏 غیرمسلموں اور ذمیوں کے ساتھ ہمدر دی لا جواب۔
  - 🙈 عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خوب خیال۔
    - 🙈 جانوروں کے حقوق کا تحفظ بے مثال۔
    - کھریلواورخاندانی زندگی بھول گلاب۔

# رو یے میرے حضور مالیا کے

| عرض ناشر                                       | 8          |
|------------------------------------------------|------------|
| تاثرات                                         | <b>%</b>   |
| سبجیل سے                                       | <b>%</b>   |
| ﴿ مكه سے مدینة تک اک طائزانه نگاه ﴾            |            |
| اک خوبصورت بچے کی آمد آمد                      | *          |
| خوبصُورت بيچ كا خاندان                         | *          |
| ننفه محمد سَالَيْنِامُ كَي تشريف آورى          | · <b>%</b> |
| ايثاراورخدمت خلق                               | <b>₩</b>   |
| ﴿ توحيد كي دعوت ﴾                              |            |
| ہم مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے                 | *          |
| اے ہندو حکمرانو!                               | *          |
| پر د کیمی با دشاه بن گئے؟                      | *          |
| ﴿ شاهِ مدينة عَلَيْهُمْ نه با دشاه نه شهنشاه ﴾ |            |
| الإساومدية كاليم سهادساه بهساه                 |            |
| تاج وتخت کے بغیر                               | %          |
| •                                              |            |

| 900 | 8 Ling 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - |
|-----|------------------------------------------------|
|     | % درندگی کی علامتوں کا خاتمہ<br>ن              |
|     | <b>94</b> بوریانشین حکمران                     |
|     | <b>36</b> مستح کی خاطر اپنانام ہٹانے والا      |
|     | 🕬 اپنے خلاف احتجاج کاحق دینے والا              |
|     | 80 بے کسوں کی دشگیری کرنے والا                 |
|     | ھ سب کے درد کی دوا                             |
|     | 84 شکم اطہر کے بوتے                            |
|     | ﴿ يہود كے ساتھ حسن اخلاق ﴾                     |
|     | 88 جب مهمان بدتميز بن گئے                      |
|     | 🟶 زهرآ لودگوشت کھا کربھی معانی ؟               |
|     | 🛞 يېودن بد كاره جنت ميں                        |
|     | 🔏 موسىٰ عالِيكَا كى شان                        |
|     | 🔏 يېودى كا جنازه اورعيادت                      |
|     | 📽 يېودې کاروپه اور صحالي دانځو کاروپه          |
|     | æ عقید ہے کی آزادی کاحق                        |
|     | 🗞 يېودي بچول بلز کوں اور عور تول کا تحفظ       |
|     | 82 يېود يو، ذراغور کرو                         |
|     | 84<br>اے یہودی خواتین اور علماء                |
|     | ﴿ عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک ﴾                  |
|     | € نیک خواہشات                                  |
|     | الله دسترخوان                                  |

| 9   | الدياير المنور اللها كم المنظمة | 3        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 93  | ا ایک اورستر ایک اورستر ایک اورستر ایک اورستر ایک اورستر این                | *        |
| 96  | و صرف مرتيم عليقالاً                                                                                            | <b>%</b> |
| 96  | ي عليها كالخطمت                                                                                                 | *        |
|     | ﴿ مشركول كے ساتھ بہتر برتاؤ ﴾                                                                                   |          |
| 99  | بت پرستوں کے لیے تخفہ                                                                                           | *        |
| 103 | بیٹی پرظلم کے باوجود                                                                                            | *        |
| 107 | قید بوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                                        | ⊛        |
| 110 | اقلیت نہیں ذمی                                                                                                  | *        |
|     | ﴿ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ﴾                                                                                     |          |
| 115 | ا اونٹ روپڑا                                                                                                    | *        |
| 118 | عانوروں کے چبرے کا شحفظ                                                                                         | *        |
| 119 | جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ                                                                                     | <b>₩</b> |
|     | چانورکو با نده کر مارنا                                                                                         |          |
| 122 | زنده چانور کا حصه کا ثنا                                                                                        | <b>%</b> |
| 124 | بلی برظلم جہنم میں لے گیا                                                                                       | <b>%</b> |
|     | چڑیااور چیونی کے ساتھ ہمدردی                                                                                    |          |
|     | ﴿ خواتین کے حقوق کا تحفظ ﴾                                                                                      |          |
| 128 | گھر میں ہیو یول کی خدمت                                                                                         | <b>%</b> |
| 130 | عائشہ ڈاٹھیئاکے بغیر دعوت قبول نہیں                                                                             | <b>%</b> |
| 134 | عورت کو پیند کاحق                                                                                               | *        |
| 137 | حکم نبیل مشوره                                                                                                  | *        |

| 10   | لائيار عنور تلفاك كالمستخال المستخال ال |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 139  | بيوی کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %€       |
| 141  | بیٹیول کا اکرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |
| 142. | مال مجبت کا بےلوث موتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *        |
| 144. | بيوه اور مساكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |
|      | ﴿ بِجِ اور باپ کے محبت آمیز خاکے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 146. | حضور مَثَاثِيَّا نَصْحِتُ اورحسين كِ ما تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *        |
| 151. | بيچ كا بييثاب اوراستقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 152. | کھاٹا اور نیچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |
|      | بیجے کے ساتھ حضور مَثَالِیَّا کی دل گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 155. | نخصابراہیم پرحضور مُلَّالِیًا کے آنسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %        |
| 157. | باپ کی خوشی میں رب کی خوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|      | ﴿ ایک انسان کافتل ساری انسانیت کافتل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 161. | انسان اوراس کی جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *        |
|      | دنیا کی بربادی اور مسلمان کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 167. | مومن كوخراش بھى نەآئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b> |
| 168. | حوصلهاور برداشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₩</b> |
|      | جابلی بنیاد برتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 172. | الله كي عدالت مين ببها مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₩</b> |
| ·    | ﴿ جِان ہے بڑھ کرمہر بان سر دارِ دوجہان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 175. | مهربان وشقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *        |
| 176. | كوئى اىنى ذات كاما لكنېيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %        |

| الا باير بر الله الله الله الله الله الله الله الل |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| خزانجي كااخلاقي معيار                              | *        |
| شكر گزاراورنمك حرام                                | *        |
| احچهااخلاق اور جنت                                 |          |
| حضور مَنَاتِيْظُ اور حصرت عا نَشْهِ رِنْتُهُا      | <b>₩</b> |
| اپنے رب کی جانب                                    | <b>₩</b> |
| سحده شكر اوردعا                                    | *        |



## عرض ناشر

ٱلْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ، اَمَّا بَعُدُ!

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧]

''ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

اورفر مایا:

﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿ وَنَوْلِمُ وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤٦،٤٥]

'' بے شک ہم نے تخفے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجاہےاور اللّٰد کی طرف بلانے والا اس کےاذن سےاور روشنی کرنے والا چراغ۔''

سیدنا عبداللہ بن عمروبن عاص والتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ جواللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ۔ '' اے نبی اِ بے شک ہم نے آپ کو گواہی وینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ '' تو رسول اللہ سَائھ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی تو رات میں بھی فرمایا تھا: ''اے نبی اِ بے شک ہم نے آپ کو گواہی ویئے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں (عربوں) کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میر بے بندے اور میر بے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ بدخو ہیں اور نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔'' (نیز آپ کی مزید صفات بیان نے بدخو ہیں اور نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔'' (نیز آپ کی مزید صفات بیان کہ بوئے فرمایا کہ ) وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اور درگز رہے کام لیں

گاوراللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گاجب تک کہ وہ کچ قوم (عرب) کوسیدھانہ
کرلیں، یعنی جب تک وہ ان سے "لا إله إلا الله" کا اقرار نہ کرالیں، چنانچہ اس کلمہ تو حید کے
ذریعہ وہ اندھی آ تکھوں کو بینا، بہرے کا نوں کو سننے والا اور پردہ پڑے ہوئے ولوں کو کھول دیں
گے۔" [ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ إِنَّا أُرسِلنَكُ شاهدًا و مبشرًا و نذیرًا ﴾ : ۱۸۳۸ ]

یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ سیرتِ نبوی اور اُسوہ محمدی ہی وہ واحد منبح فیض ہے، جس سے
معاشرے کی سعاوت کے چشمے بھو شخ بیں اور زندگی سنورتی ہے۔ سیرتِ طیبہ کے مطالعہ سے
معاشرے کی سعاوت کے چشمے بھو شخ بین اور زندگی سنورتی ہے۔ سیرتِ طیبہ کے مطالعہ سے
ایک اُس کی کی سامنے نبی مُنَّا اِنْ کُم کُم لُ شخصیت ابھر کرسا منے آ جاتی ہے، سیرت کا قاری و بھتا ہے
کہ نبی مُنَّا یُنْ کُم کا اَخلاق، رائن سہن، عاوات واطوار، انداز تربیت اور دعوت کا طریقہ کارکیسا تھا؟

''رویے میرے حضور منگائی کے 'نامور مصنف مولا ناامیر حمزہ و ٹیلٹا کی تھنیف ہے، جو انھوں نے ان ایام میں مرتب کی جب وعوت و جہاد کے جرم کی وجہ سے ان کے گھر کوسب جیل قرار دے کر انھیں اسیری اور نظر بندی کی زندگی گر ارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ چنا نچے انھوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قلم تھا ما اور نبی اکرم مُلٹائی کی حیاتِ مبار کہ کے شگفتہ اور ایمان افروز رویوں کوا ھا دیث سیحے کی روشنی میں قلم بند کر دیا ہے اور رسول رحمت کے فاکوں کی شرائگیز جسارت کرنے والوں کو جواب دینے کی سعی کی ہے۔ اس لحاظ سے بیہ کتاب دنیا نجر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ ویورپ کے اہل کتاب کے لیے بھی ایک بہترین تحفہ ہے۔

ان کی عائلی ومعاشرتی اور سیاسی زندگی کے کیارنگ ڈھنگ تھے۔

اللہ تعالیٰ اسے مصنف محترم کے لیے صدقہ جار سے بنائے اور اہل اسلام کواس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین!

سَیفِ النُدِّفِ الد مدیر دارالا ندلس ۱۹مه بیع الشانس ۱۴۲۰ه

#### تاثرات

## يروفيسرحا فظ محمر سعيد صاحب يفظه

محرم بھائی امیر حمزہ ظاہ کی کتاب ' رویے میرے حضور طابی کے ' دیکھی۔ کتاب میں روانی اور الفاظ کی جولانی تو وہی ہے جو حمزہ صاحب کی تحریر و تقریر کا خاصہ ہے لیکن اس کتاب کے حوالے سے جو بات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئی ہے وہ حمزہ صاحب کا رسول اللہ طابی کی محبت میں پر جوش ہونا ہے۔ اور ہر واقعہ سے استدلال کر کے نبی طابی کی شخصیت کے دفاع میں گتاخان رسول طابی کو لا جواب کرنا ہے۔ جو بھی کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ خوش اور مطمئن ہوگا کہ ہمارے بھائی اور امت کے خیر خواہ امیر حمزہ صاحب کے دشمنان اسلام کو گتا خیوں کا جواب دے کر ہر محب رسول طابی کی ترجمانی کی ہے اور عام نے دشمنان اسلام کو گتا خیوں کا جواب دے کر ہر محب رسول طابی کی ترجمانی کی ہے اور کیا ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور عام کو گوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

' میرت کے سچموتی''نام سے سیرت کی کتاب امیر حمزہ صاحب پہلے بھی لکھ چکے ہیں جسے بحد اللہ خوب پند برائی ملی لیکن اس کتاب میں انداز ٹرالا ہے۔ تحریر میں ایک درو ہے جو دلوں میں گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ غالبًا اس کی وجہ لکھتے وقت حمزہ صاحب کا اسیر ہونا ہے۔ اسیری بھی سنت انبیاء ہے۔

دین کے داعی حضرات کو اسیری کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر وہ دعوت جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی شامل ہو کسی صورت بھی دشمنانِ دین کو برداشت نہیں۔

چنانچہ جب جمبئی حملے ہوئے تو یو، این ، او کی طرف سے ایکیشن ہوا اور انڈیا کی غلط اطلاعات پر جماعت کو بین کیا گیا۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جماعۃ الدعوۃ کے خلاف پابندیوں والی قرار دادمنظوری کے بعد حکومت پاکستان نے جن لوگوں کونظر بند کیا ان میں محترم امیر حمزہ صاحب شامل ہیں۔
ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اسلام اور حرمت و رسول خلافی کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
نظر بندی میں لکھی ہوئی کتاب میں حالات کا رنگ بڑا گہرا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ حمزہ صاحب اور ان کی کتاب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر ہے۔ حمزہ صاحب اور ان کی کتاب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ اپنے دین کے دفاع کا کام لیتا ہے۔ اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ خود بھی محبت کرنے کا حکم محبت کرتا ہے اور جریل ملیا ہے ذریعے فرشتوں کو ایسے مخلص لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

الله قبول فرمائے اور مزید تو فیق سے نواز ہے۔ آمین!

محمد سعید E116 جوہرٹاؤن سب جیل لاہور

## سب جیل سے

امریکی نوبی افسر نے گوانتا نامو بے جیل میں قرآن مجید کو تھڈے مارے۔ اوراق کو گئر میں بہایا۔ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے نیوز ویک کے حوالے سے اس خبر کو عام کیا۔ پاکستان میں پر وفیسر حافظ محم سعید طلق نے اس خبر کو سنا تو قرآن کا حافظ تر پ انھا۔ اس نے دینی اور سیاسی قائدین کو مرکز القادسیہ میں وعوت دی۔ تحریک حرمت قرآن کی بنیاد رکھی۔ سیکرٹری جزل کے لیے میرا نام لیا۔ سب نے اتفاق کیا پھر یہ تحریک عالم اسلام کے شانہ بٹانہ ملک بھر میں خوب چلی۔

مغرب نے اللہ کے رسول مُن اللہ کے خاکے بنا ڈالے۔ پیارے رسول مُن کی کا محب پروفیسر حافظ محر سعید پھر ترف الحقالہ سب کو بلا کر تحریک حرمت رسول مُن کی بنا دی۔ راقم کنویئر بن گیا۔ حافظ صاحب کا یہ جملہ قریہ قریہ بستی بستی ، نگر نگر عام ہوا:

"حرمت رسول مَنْ النَّيْم برجان بھی قربان ہے۔"

قرآن کی حرمت اور صاحب قرآن جناب محد کریم سلطینی کی حرمتوں کے پاسبان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دے دیا جرم بیہ بتلایا گیا کہ جمبئی میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار حافظ صاحب ہیں۔ انڈیا کے داویلے کو ثبوت مان کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دینے کا مظاہرہ اتنی جلد بازی میں کیا کہ اس پہساری دنیا جران رہ گئی کیونکہ کشمیر پر رائے شاری کی قرار دادیں سلامتی کونسل کو بھی یا دنہیں آئیں

جنھیں انڈیانے مستر دکررکھا ہے جب کہ حافظ صاحب محتر م کوفوراً دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔
حقیقت میں حافظ صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے
حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں پر ہندو تنظیموں کے مسلم
کش فسادات کی بات کرتے ہیں۔

قارئین کرام! مجھ جیسے مسکین کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ حافظ صاحب محترم سے
انڈیا خوف کھائے چلو یہ بات توسمجھ میں آتی ہے گر مجھ جیسے کمزور آ دمی سے نہ جانے انڈیا کو
کیا خوف لائق ہے۔ ۔۔۔۔۔ خوف میں مبتلا کرنے کا میرا ایک جرم یہ بھی ہے کہ میں نے چند
سال قبل ہندو ند ہب اور کلچر کا تفصیل سے مطالعہ کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام" ہندو کا
ہمدرد'' ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر بہت سارے ہندووُں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس خالص دعوتی اور علمی کتاب پر بھی انڈیا کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انڈیا نے فوراً امریکہ کے دربار وائٹ ہاؤس میں شکایت درج کر ادی چنانچہ امریکی وزارتِ خارجہ نے ۲۰۰۲ء اور ۲۰۰۷ میں جوعالمی رپورٹ شائع کی اس میں سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈولیز ارائس نے میرا نام بھی ورج کر دیا اور وزارت خارجہ نے لکھا کہ مسٹر امیر حمزہ نے انڈیا کے خلاف پرا پیگنڈہ شروع کر رکھا ہے گر اس کے خلاف کومت پاکتان نے کوئی ایکشن نہیں لیا ..... جماعت اسلامی کے امور خارجہ کے گران جناب عبد الغفار عزیز نے بیر پورٹ مجھے دکھلائی تو جماعت اسلامی کے امور خارجہ کے گران جناب عبد الغفار عزیز نے بیر پورٹ مجھے دکھلائی تو میں جیران رہ گیا کہ امریکہ اس قدر انڈیا کی ناز برداری کرتا ہے کہ ہمارے قلم کی ہمدردانہ تحریر اور زبان سے نکلی ہوئی تقریر بھی برداشت نہیں کرتا ..... یوں اپنے امیر محترم حضرت حافظ صاحب زبان سے نکلی ہوئی تقریر بھی برداشت نہیں کرتا ..... یوں اپنے امیر محترم حضرت حافظ صاحب کے ہمراہ مجھے جیسے فقیر کو بھی بس و یوار زنداں کر دیا گیا۔

پہلے ایک مہینہ نظر بندی کے احکام جاری ہوئے۔ ایک مہینہ ختم ہوا تو دو مہینے کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ محترم حافظ عبد الرحمٰن کی کی کوششوں سے ۹ مارچ ۹۰۰۶ء کو ہمیں لا ہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بورڈ تین ججوں مسٹرجسٹس میاں مجم الزمان،

مسٹر جسٹس نضل چوہان اور مسٹر جسٹس شہر رضا رضوی پر مشتمل تھا۔ بورڈ نے قاضی کاشف نیاز اور یاسین بلوچ کو رہا کر دیا۔ جبکہ امیر محترم پر وفیسر حافظ محمد سعید اور مجھ سمیت مفتی عبد الرحمان الرحمانی اور کرنل (ر) نذیر احمد کی نظر بندی میں دو ماہ کا مزید اضافہ کر دیا۔

قار کین کرام! میں تقریر سے تو محروم ہوہی گیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں قلم تھا منے کا فیصلہ

کیا اور اپنے حضور مُنَافِیْم کی حرمت کے تحفظ میں لکھنے کا پروگرام بنالیا۔ میں تو پچھلے ایک

سال سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، تر ندی، ابن ماجہ اور نسائی شریف کا مطالعہ کر رہا تھا۔ حقوق

انسانی سے متعلق رحمۃ اللعالمین مُنَافِیْم کے اقوال و افعال کے موتی چن رہا تھا۔ ابوداؤد اور

ابن ماجہ سے احادیث لیتے ہوئے میں نے حافظ ابوطا ہر زبیرعلی ذئی کی تخ تن اور حافظ صلاح

الدین یوسف کی تحقیق کو سامنے رکھا۔ بید دونوں کتابیں مجھے مکتبہ دار السلام کے مدیر مولانا

عبدالما لک مجاہد نے تحفہ میں عنایت فرما کیس۔ تر ندی اور نسائی سے احادیث اخذ کرتے

ہوئے محدث عصر حضرت الشیخ ناصر الدین البانی شلشہ کی صبح تر ندی اور صحیح نسائی کا مطالعہ

ہوئے محدث عصر حضرت الشیخ ناصر الدین البانی شلشہ کی صبح تر ندی اور صحیح نسائی کا مطالعہ

کیا۔ یوں میں نے اپنے موضوع سے متعلق صحاح ستہ سے تمام احادیث جمع کر لیس۔

میرا موضوع بہی تھا کہ انڈیا اور مغرب نے جن گتاخان کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اور اب خاکے بنا دیے ہیں ان سب کا جواب قرآن سے دوں گا۔ صحیح اور حسن احادیث سے دوں گا۔ عقلی منطقی اور فطری دلائل سے دوں گا۔ نظر بند ہوا تو موقع مل گیا۔ یوں میرے مہربان مولا کریم نے اسیری کے دنوں میں مجھ سے بیکا مکمل کروا دیا۔

قارئین کرام! میں زیر نظر کتاب کے بارے میں پچھ نہیں لکھوں گا کیونکہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بس اتناعرض کروں گا کہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ جو بھی غیر مسلم اسے پڑھے گا۔ میرے حضور علی ہے خاکے بنا کر گتا خی کرنے والے پر پھٹکا رضرور ڈالے گا۔ باتی میری خواہش اور کوشش تو یہی رہی کہ جو اس کتاب کو پڑھے وہ تو حید و

رسالت کی گواہی دے کر میرے حضور مُنَافِیْنَ کا پیروکار بن جائے .....اور جومسلمان بڑھے وہ عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا، باپ ہو یا بیٹا، ماں ہو یا بیٹی، خاوند ہو یا بیوی ..... وہ نہ صرف بیر کہ اسنے مقام کو پیچان کر مثالی بن جائے بلکہ وہ دوسروں کو مثالی انسان بنانے کے لیے بیر کتاب بانٹتا پھرے۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔حقوق انسانی ، خدمت خلق، تکریم انسانیت اورحسن اخلاق کے جواہر یاروں کو کس حد تک خوبصورتی سے سجانے میں کامران ہوا ہوں....اینے حضور مَنْ اللّٰهِم کی محبت کو دلوں کا نور اور آئکھوں کا سرور بنانے میں قلم کو کتنے حسین انداز سے جلا سکا ہوں یہ آپ بتلائیں گے۔ آپ فیصلہ کریں گے۔ مغرب کے گتاخ خاکول کا جواب دیتے ہوئے مجھے آج بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اینے پیارے حضور منافیظ کے دفاع میں '' رویے میرے حضور منافیظ کے'' کی بیمیل پر انتہائی در ہے مسرت ہو رہی ہے۔ اس پر مسرت موقع پر میں پاکستان کے ان زعماء اور لیڈرول کا بهي شكريدادا كرول كاكه "تحريك حرمت قرآن" اور "تحريك حرمت رسول مَا يَثْنِظ " مين جنهول نے حصہ لیا۔ اسلام آبادیس مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ لا ہوریس پروگرام ہوئے۔ پروفیسر حافظ محمد سعيد ، محترم قاضي حسين احمد ، راجه ظفر الحق ، رفيق تارز ، مولانا سميع الحق ، چو بدري شجاعت حسين اور مشابد حسين سيد، ڈاکٹر اسرار احمد، پروفیسر ساجد میر،مولا نافضل الرحمان،مولا نا ساجد نقوى، مولا نافضل الرحيم، مولا نا عبد الجليل نقوى، ابنسام الهي ظهيمر، غلام محمه صفى، صاحبزاده ابو الخير زبير، قاري زوار بهادر، ڈاکٹر سرفرازنعيمي، مولانا عبد الرحلٰ اشر في اور ديگر قند آ ور سياسي

میاں محد نواز شریف اور شہباز شریف کا شکریہ کہ انھوں نے جدہ میں جلا وطنی کے دن گزارتے ہوئے اپنی جماعت کوتح یک حرمت قرآن اور حرمت رسول سَائِیْم میں بھر پور حصہ لینے کی ہدایت کی چنانچہ خواجہ سعد رفیق اور زعیم قادری نے اس جدو جہد میں قید و بند کی

شخصیات شریک ہوئیں۔

صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

پاک فوج کی نامی گرامی شخصیات، جنرل (ر)اسلم بیک، جنرل (ر)حمیدگل، جنرل (ر) فیض علی چشتی، یاک بحریه کے ایڈ مرل (ر)ائے کے سروہی شریک ہوئے۔

لا ہورادراسلام آباد کے پروگراموں میں میڈیا کی نامی گرامی شخصیات محترم مجیب الرحمٰن شامی، پروفیسر مغیث الدین شخ ، الطاف حسن قریش ، خوشنو دعلی خان ، عرفان صدیقی ، جمیل اطهر ، مهتاب عباسی ، عبد الودود قریش ، عطاء الرحمٰن ، عطاء الحق قاسمی ، عبد الودود قریش ، عطاء الرحمٰن ، عطاء الحق قاسمی ، عامد میر ادر دیگر صحافی زعماء شریک ہوئے۔

وه شخصیات جو مندرجه بالا دونول تحریکول کامستقل حصه بن کرآج تک جدو جهد میں مصروف بین میں ان سب کا شکریدادا کرتا ہول.....حرمت قرآن اور حرمت رسول مُنالِیْنَا مصروف بین میں ان سب کا شکریدادا کرتا ہول.....حرمت قرآن اور حرمت رسول مُنالِیْنا کی مبارک جدو جهد کا بدلدان سب احباب گرامی کواللہ ہی عنایت فرمائے گا۔

اسائے گرامی ہے ہیں:

انجینئر سلیم اللہ خان، مولانا عبد المالک، سینیر سید سجاد بخاری، پروفیسر عبد الرحمٰن لدهیانوی، حافظ عاکف سعید، سید ضیاء الله شاہ بخاری، نصیر احمد بھیئہ، مولانا امجد خان، امیر العظیم، حافظ عبد الغفار روپڑی، حافظ محمد ادریس، اعجاز احمد چوہدری، مولانا مخدوم منظور احمد، مولانا عبد النجیر آزاد، لطیف خان سراء، حمید الدین المشرقی، مولانا خورشید احمد گنگوہی، سید نو بہارشاہ، علامه علی خفنفر کراروی، سید راحیل شاہ، قاری محمد یوسف احرار، سید ضیاء الحسن شاہ۔ تحریک حرمت قرآن اور تحریک حرمت رسول منگیر کی طرف سے میں ان ملکول کو بھی تحصوصی طور پر خراج شخسین پیش کرول گا جضول نے حضور نبی کریم حضرت محمد منگلیر کی محسن عاملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب ناموں وحرمت کی حفاظت کے لیے دینی غیرت وحمیت کاعملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب ناموں وحرمت کی حفاظت کے لیے دینی غیرت وحمیت کاعملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب عبد العزیر دیر ظافی کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد العزیر دیر ظافی کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد العزیر دیر ظافی کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد العزیر دیر ظافیہ کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع

کرنے کی دھمکی دی۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود بڑالتہ بھی اللہ کے رسول مُلالی سے بے پناہ محبت کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے بیٹے شاہ عبد اللہ بلا نے بھی باپ کی طرح حب رسول مُلالی اللہ بلا ہوت دیا۔

سوڈان اور اس کے غیرت مندصدر عمر البشیر کوخراج تحسین کہ انھوں نے خرطوم میں سفیروں کو بلا کر مغرب کی گنتاخیوں پہ احتجاج کیا ..... ایران، مصر، فلسطین، الجزائر، ترکی، مراکش، گلف کی عرب ریاستیں، لبنان، اردن شام میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ انڈ ونیشیا، ملا میشیا اور دیگر ان تمام مسلمان ملکوں کوخراج تحسین جہاں کے حکمرانوں اورعوام نے جمر پورکردار اوا کیا۔ اور گنتاخ خاکوں کا ندموم سلسلہ رک گیاحتیٰ کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ نے احترام نداہب کی قرار دادکواسینے چارٹر کا حصہ بھی بنا دیا۔

لیکن اس کے باوجود گتان اپنی ندموم حرکوں سے بازنہیں آ رہے۔ ڈنمارک کا اخبار 
دبیلنڈز پوسٹن ' جس نے ستمبر ۲۰۰۵ء میں تو بین آ میز خاکے شائع کیے ہے۔ ان خاکوں کو 
اپریل ۲۰۰۹ء میں ڈنمارک کی فری پرلیس سوسائٹی نے عام فروخت کے لیے ندموم مہم شروع 
کر دی ہے۔ محترم مجید نظامی نے ۱۲ اپریل کے نوائے وقت میں اداریہ لکھا ہے اور مسلمانوں 
کی غیرت کو جگاتے ہوئے بتلایا ہے کہ ڈنمارک کا وزیر اعظم راسموسین جوتو بین آ میز خاکوں کی 
پشت بناہی کرنے والا تھا اسے حال ہی میں امریکہ نے نیٹو (Nato) کا سربراہ بنا دیا ہے 
اس کا مطلب ہوا ہمیں حرمت رسول مُن ایٹو کی پاسبانی کے لیے مسلسل جاگنا ہوگا۔ زیر نظر 
کتاب جگائے رکھنے کے لیے ایک کوشش ہے۔

آخر پر اپنی اہلیہ محتر مدام خزیمہ کاشکر میہ جس نے ساتھ ساتھ ساری کتاب کا مطالعہ کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ جوائے بچوں کی تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ روزانہ تین وقت بہت سارے لوگوں کا کھانا بھی بچاتی رہی۔ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتی رہی، جیل کے عملے

اور باہر کیمپ میں موجود پولیس کے جوانوں کے لیے کھانا بھی تیار کرتی رہی۔ بیچ اس خدمت میں ہاتھ بٹاتے رہے۔عبد الرشید ترانی جیسے خدمت گزار نے باہر کی ذمہ دار یوں کو خوب نبھایا۔حقیقت یہ ہے کہ ان کے تعادن کی وجہ سے میں ویٹی طور پر پرسکون رہا اور اپنے پیارے حضور اکرم مَالِیْنِم کی حرمتوں کی پاسبانی کرتا رہا۔

بطور خاص اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب کا شکریہ کہ ان کی دعاؤں ،محبتوں اور شفقتوں کھرے پیغامات اورتحریر نے پرعزم دل کو مزید حوصلہ مند کر دیا۔

برادرم ابوالہاشم، خالد بشیر، خالد ولید، حافظ عبدالرؤف اور قاری محمد یعقوب شخ کا خصوصی شکریہ جنھوں نے ملا قاتوں کے شلسل کو برقرار رکھا۔

#### 

تیرے پیارے رسول مُنافیظ مجھی قیدرہے۔ آپ مُنافیظ کی سنت میں ہماری قید کوشرف قبولیت فرما دینا۔ اس کے بدلے میں آخرت کے قید خانے سے رہائی عطا فرما دینا۔

( آمين يارب العالمين )

امیر حمزه بن نذیر احمد 0300-4078618 سب جیل، لا ہور کینٹ ربیع الثانی ۱۳۴۰ھ ایریل 2009ء

## مكه سے مدینہ تک اک طائرانہ نگاہ

#### اک خوبصورت بیچ کی آمدآمد:

عزت وجلال اور جمال والا میرا مولا الله تعالی اگر چاہتا تو اس بنج کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتاجہاں سرسزو شاداب پہاڑ ہوتے پھر اس بنج کو جس وادی میں پیدا فرماتا اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتیں۔ جشے فواروں کے مناظر پیش کرتے۔ جسرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے ، نالوں میں شفاف پانی بہتے۔ جن پھروں پہنا لے بہتے وہ پھر سرخ وسفید ہوتے ، سرکی ہوتے ، دھاری دار ، خوبصورت ، گول مٹول اور چیٹے ہوتے ، نالے جب موثر سرخ وسفید ہوتے ، سرکی ہوتے ، دھاری دار ، خوبصورت ، گول مٹول اور چیٹے ہوتے ، نالے جب موثر مرخ تے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا۔ ان پانیوں میں رنگ برگی مجھلیاں کو دئیں تو پانی کے جو چھیئے اڑتے وہ طلوع آ فاب کی کرنوں کو اپنے اندرجذب کرتے پھر وہ قطر کرگوں کے آبدار موتی دکھلائی دیتے۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے چپجہاتے۔ اڑتی اور پھدگی رنگ برگوں کے آبدار موتی دکھلائی دیتے۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے چپجہاتے۔ اڑتی اور پھکی جسکی رنگ برنگ جڑیاں اپنے نغمی گائیں ، پھلدار درختوں کی ٹہنیاں نالوں کے کناروں پہلی جسکی جسکی جسکی ہراہ گزر کو اپنی طرف تھیچتیں اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ملکوں بیل گھروں میں چوکڑیاں بھرتے اور پہاڑی گائیاں بھریاں اپنے تھی دودھ سے بھرے شام کے منہ میں رال ملکوں میں گھروں میں گھروں بیں گھروں کو لوئیس۔

جی ہاں! ایسے علاقے ، ایسی وادیاں ، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطی کے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ ایشیا میں نظر آتے ہیں۔ افریقتہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور

آ سٹریلیا میں بھی دکھلائی دیتے ہیں ہمکن میرے مولا کی اپنی پسند ہے اس نے عالم رنگ وبوکا خوبصورت ترین اورحسن و جمال کا آخری پکیر پیدا کیا تو الیی سر زمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اور سو کھے پہاڑ تھے۔ کہیں سنرہ دکھلائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں! اس بیچے کوجس شہر میں پیدا کیااس کا نام مکہ ہے۔اس مکہ کی آبادی کے جاروں طرف خشک پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور جب ان بہاڑوں کوعبور کر کے آگے بڑھاجا تاتھا تو تب بھی خشک بہاڑیاں ہی دکھلائی دیتی تھیں۔ مزید آ کے بڑھا جائے تو ہے آ ب وگیاہ ریکتان،صحرا کے میلے..... پتھر ملے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں و کیھنے کوملتی تھیں ۔صحرائی حجاڑیاں تھیں جنھیں اونٹ کھاتے دکھائی ویتے ہیں، بھی بھا رقسمت یاوری کرے اور بارش ہو جائے تو کچھ پچھسبزہ ہو جاتا تھا جس کے چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دے جاتی تھیں۔اسی طرح پینے کو یانی میسرتھا تو وہ بارش کا کھڑا یانی ہی ہوتا تھا۔بس اس یہ زندگی کا مدار تھا۔ تھجوروں کے درخت بھی یہاں موجود تھے ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خشک بہاڑوں اور ریکتانوں کا بید درخت اسی طرح سخت جان ہوتا ہے جس طرح اونٹ سخت جان ہے جو کئی کئی دن یانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے۔آگ کی طرح تبتی ریت پیسفر کرتا ہے اور صحرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کرایئے تھنوں میں دودھا تارتی ہے اوراینے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا! تیرے فیلے اور حکمتیں تو ہی جانے کہ تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیاتو بہاڑوں اور ریگستانوں کی سرزمیں جزیرۃ العرب میں مکہ کا انتخاب کیا، مکہ کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا۔ اس کے یانی کوزم زم کہا جاتا ہے یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے آج ونیا بھر کی لیبارٹریوں نے ثابت کیا ہے کہ اس یانی جیساصحت مند یانی دنیا میں کہیں نہیں یا یا جاتا۔

ختک پہاڑ، ہے آب وگیاہ ریگتان میں واقع مکہ شہر میں آج سے چودہ سوسال قبل صورت وسیرت کے لحاظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ بیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں

پیدا ہوتا ہے وہ خاندان خانہ کعبہ اور زم زم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز کچھاس طرح ہے ہوا کہ!

#### خوبصورت بيح كا خاندان:

ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیا فلسطین سے چلے اپی دوسری ہوی حضرت ابرہ میں اٹھالیا اور پھر ابھرہ علیا کو ساتھ لیا حضرت ہاجرہ علیا نے اپنا نھا شیر خوار اساعیل علیا گود میں اٹھالیا اور پھر حضرت ابراہیم علیا نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور والیسی کا قصد کرلیا۔ ہوی نے پوچھا! ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ چلے ہو؟ کہا: اللہ کے حکم پر ادر اسی کے سہارے پر یوی نے کہا شبہ میں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب پچھ دنوں بعد دانہ پانی ختم ہوا تو منظر پچھ یوں بن گیا کہ نشھا اساعیل علیا پانی کی بیاس سے بلک بلک کر رورہا تھا۔ پھروہ ایر ایاں رکڑنے لگ گیا پھر اس کی زبان تالو سے چھٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ مینا صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑ نے لگ گیا گھر اور اس کا نورچھم نی جائے۔ حضرت حاجرہ مینا شاخ اس سے پانی مل جائے ادر اس کا نورچھم نی جائے۔ حضرت حاجرہ عینا شاخ ایونی کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ عینا شاخ کیاں سے چھٹمہ پھوٹ نکلا ہے۔ اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ عینا اساعیل علیا گیاں سے چھٹمہ پھوٹ نکلا ہے۔ اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ عینا اساعیل علیا گئی ہوں یا تھیں علیا ہا کہ کیاں گئی کو یا تی بیانا کو یانی بیایا۔

پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے گئی ہے۔ نضا اساعیل علیظ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیظ مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر سیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو از سر نو کھڑا کر دیا۔ اللہ کا گھر بھی بن گیا اورعبادت کرنے والے بھی وجود میں آگئے۔

جی ہاں! یہ قریش خاندان حضرت اساعیل ملیلا کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبداور زمزم کے بانی کی گرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے اس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبداور زم زم کا گران ہے۔ عبدالمطلب سارے مکہ کا سردار ہے اس کے

ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔

خانہ کعبہ کا حج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ اور ہرسال آیا کرتے تھے۔ یوں عبدالمطلب سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محترم ترین سردارتھا۔
یادرہے! وہ دور ایسادور تھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا گھڑ سواری نیزہ بازی اور تیراندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہی تھا۔ اس لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خونخواری فیکے۔ رعب و وبد بے کا اظہار ہو چنانچہ ارد شیر اور اسفند یار جیسے نام رکھے جاتے تھے یعنی شیر کے ساتھ یاری دوتی رکھنے والا۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا دلیر ہے جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر والا۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا دلیر ہے جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر

عبر شمس بھی نام رکھا جاتا تھا لینی سورج کا بندہ چونکہ سورج کی بوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بوآتی تھی ..... اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو جیران ہو جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد اللہ ' رکھا۔ لینی بیاللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اس میں تو حید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا بیام بھی۔

حصرت عبد الله كى شادى جس خاتون سے ہوئى ان كا نام '' آمنہ'' ہے۔ يعنی امن وينے والى۔

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبد اللہ لین اللہ کا بندہ تو شادی کے تھوڑ ہے عرصہ بعد ہی اپنے اللہ کے پاس چلا گیا جبکہ جناب حضرت عبد اللہ کی زوجہ محتر مہ حضرت آ منہ امید سے تھیں۔ ان کا گھر بیت اللہ شریف اور زم زم کے کنویں سے کوئی ایک سومیٹر کے فاصلے پرتھا۔ ان کا خاوند تو فوت ہو چکا تھا گر اللہ نے ایک آنے والے مہمان کی امید لگا وی تھی ہے امید ایسی امید کے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آ منہ اس امید کو خوابوں میں ہے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آ منہ اس امید کو خوابوں میں

بسائے شب وروز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انھوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی اکرم مَلَّ اِلَّذِیُمْ خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں ( کہ جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھی تو) انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور انکلا ہے جس سے شام کے محلات روش ہو گئے ہیں۔

قار مکین کرام! امام حاکم بڑالٹ نے اپنی حدیث کی کتاب متدرک میں اور امام احمد بن حنبل بڑالٹ نے اپنی مند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی سند کا درجہ '' حسن' ہے۔ لوگو! زندگی کا دارو مدار پانی پر ہے اور دنیا کا سب سے اچھا پانی ....سب سے پاکیزہ پانی ۔ تمام پانیوں سے صحت مند پانی ہر طرح کی آلودگ سے پاک پانی زم زم کا پانی ہے۔ حضرت آمنہ نے بہی پانی پی کر اپنے بیچ کی پرورش کی ہے۔ میرے حضور مُناہِی ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گرخواب کا پیغام میہ ہے کہ آنے والا بچہ عرب کی سنگلاخ زمین کو ہی علم کے نور سے امن وسلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا بلکہ شام میں جو دنیا کی سپر پاور کے سرخ محلات ہیں وہ بھی آنے والے بیچ کی سیرت کے نور سے جگمگا کیں گے۔ اور دنیا بھر میں امن وسلامتی کا راج ہوگا۔

## نتفي محمد مثليثًا كى تشريف آورى:

قار مین کرام! میرے اور تھارے حضور تالی ایس تشریف لے آئے ہیں موسم بہار تھا۔ صبح کا وقت تھا سوموار کا دن تھا۔ رہی الاول کی 9 یا ۱۲ تاریخ تھی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ بپذا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا کہ سجح بخاری میں ہے حضرت براء ڈاٹئ ہتلاتے ہیں کہ آپ تالی ہوا ندکی طرح خوبصورت تھے۔ مخاری میں ہے حضرت براء ڈاٹئ ہتلاتے ہیں کہ آپ تا گھڑا جا ندگی طرح خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں قارئین کرام! میں اپنے حضور مٹالی کو دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ

میرے حضور مُلَّاثِیْمُ آخری رسول ہیں .....ان کے بعد رسول کوئی نہیں لہذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔

داداعبدالمطلب نے اس نتھے بچے کا نام محمد مَثَاثِیْنَ رکھ دیا ہے۔لوگ جیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے گر ایسا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ محمد مَثَاثِیْنَ کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔

#### ایثاراور خدمت خلق:

میرے حضور سَلَیْمُ چھ سال کے شے کہ والدہ محزمہ وفات پا گئیں آٹھ سال کے شے کہ داداعبدالمطلب وفات پا گئے۔اب پرورش جچا جان کرنے لگے جن کا نام ابوطالب تھا۔
میرے حضور سَلَیْمُ نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے زندگی ایسی پا کیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری السُلْہُ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔حضرت ابوسعید خدری واللۂ بتلاتے ہیں کہ جس طرح جا در میں لیٹی پردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں حضور سَلَیْمُ اللہ کے ہیں بردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں حضور سَلَیْمُ اللہ سے کہیں بردھ کرشرم و حیا والے شھے۔

کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ مگالی کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام تھا '' صادق'' لیعنی سے بولنے والا ..... پھر جب آپ مگالی نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ مگالی کا نام '' امین' رکھ دیا یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ مگالی نے کاروباری زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا ..... دیانت کی انتہا یہاں تک پینی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ ڈاٹھا نے جو بیوہ تھیں آپ مالی نام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا آپ مگالی کے خدیجہ ڈاٹھا کے خدیجہ ڈاٹھا کے جو بیوہ تھیں تھا۔ میرے حضور مگالی نے بیکام کیا تو حضرت خدیجہ ڈاٹھا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔

حضرت خدیجہ وہا کا محمر اس وقت حالیس سال تھی۔ وہ اپنے فوت شدہ خاوند کے چند

بچوں کی ماں تھیں۔ میرے حضور مُناتِیم ۲۵ سال کے انتہائی خوبصورت کبھرو جوان تھے۔ مگر

ایک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ مُلَّاثِیُّا نے یہ پیشکش قبول فرما کی اور یوں میرے حضور مَلَاثِیْم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

میر ہے حضور عُلِیْم کے خاکے بنانے والو! میر ہے حضور سُلِیْم نے جوانی میں ایک بیوہ،
بچوں والی اور ادھیر عمر عورت کے ساتھ شادی کی اور شادی کے تقریباً اگلے بچیس سال اس
کے ساتھ گزار دیے کوئی دوسری شادی نہیں گی۔ میرے حضور سُلِیْم کی چار بیٹیاں حضرت
نینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ شُلِیْن اور تین بیٹے طیب، طاہر اور
قاسم شُلِیْم ای خاتون سے پیدا ہوئے آپ سُلِیْم نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی
اس طرح حضرت خدیج بھاتھا کے ان بچوں کی پرورش کی۔ جو پہلے خاوند سے تھے ۔۔۔۔۔ادے
ظالمو! تم یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہو؟ ایٹار اور قربانی کا یہ لاز وال منظر کیوں فراموش
کرتے ہو؟ ۔۔۔۔اور آواب دیکھوایک اور نظارہ ۔۔۔۔۔!

میرے حضور مَالِیْلِم چالیس سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حراء میں فرشتہ آپ مَالِیْلِم کے پاس آیا اور اللہ کی طرف ہے آپ مَالیُلِم کو نبوت سے سرفراز کر گیا ..... حضرت جبر میل ملیقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ مَالیُلِم کا دل دھڑک رہا تھا آپ مَالیُلِم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ وہا تھا سے کہا: مجھ پر چاور ڈال دو ..... مجھ پر چاور اور ڈال دو ..... مجھ پر چاور

غمگسار بیوی نے اپنے شوہر پر چادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب پوچھنے لگیں۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ مُلَّاقِم نے اپنی زوجہ محرّ مہ کو حضرت جبر مل علیا ہے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ ..... صحیح بخاری میں ہے حضرت خدیجہ زان خوص سے بولیں!

بالكل نبيس ..... الله كى فتم ! ايمانبيس موسكنا الله آب كو بهى پريشان نبيس كرے گا اس ليے كه ميں ديھتى موں آپ ماليًا في رشتہ داروں كے ساتھ اچھا سلوك كرتے ہيں۔ آپ ماليًا في

بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔مہمانوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ظالموں، غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہواہے نذر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں ..... بھلا آپ ساتھ اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھے! میرے ساتھ جلیے۔

خاکے بنانے والو! پتاہے اب میرے حضور مُلَاثِیْنَ کہاں گئے۔ رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں .....؟ جی ہاں! اس شخص کے پاس جوعیسائی تھا .....کرچیئن تھا۔ صحیح بخاری میں ہے وہ عبرانی زبان کا کا تب تھا۔ انجیل کوعبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا..... بیہ حضرت خدیجہ بڑا ہیں کے چیا کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو بیکار اٹھا:

" هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيُتَنِي فِيُهَا جَزَعًا لَيُتَنِي ٱكُولُ حَيَّا إِذَ يُخرِجُكَ قَوْمَكَ "

'' یہ تو وہی ناموس (خیر کا راز دان) ہے۔ جس کو اللہ نے موکی طیابا کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہول جب (نبوت کے پیغام کی وجہ سے) آپ کو آپ طاقی کا توم اس شہر ( مکہ) سے تکال دے گی۔'' [ بخاری، کتاب بدء الوحی ]

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! ورقہ بن نوفل عالم تھے۔ بوڑھے تھے۔ میرے حضور مَا اَیْنِ کی نبوت ورسالت کی پہلی تقدیق انھوں نے کی ..... بیہ منظر کیوں بھول جاتے ہو۔....اے اینے ذہنوں میں نقش کیوں نہیں کرتے؟

خدمت خلق کی باتیں کرنے والو! میر ے حضور مُظَافِیُم کی زندگی خدمت خلق میں گزری .....حضرت خد کے جس قدر بھی گزری ..... خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاو ان پانچ جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں! وہ جملے جو میرے حضور مُنَافِیُم کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔

## توحيركي دعوت

## ہم مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے:

کہ کے لوگ اللہ کو مانے تھے وہ حضرت ابراہیم علیا کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے سے اور اس پر فخر بھی کرتے سے کعبہ کو اللہ کا گھر مانے سے سے اس کا طوف بھی کرتے سے سے صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس شائی بتلاتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے بیدلوگ " آئیک لا شریک لک اُنگ " بھی کہتے سے یعنی اے اللہ! ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تیرا کوئی شریک نہیں …… اللہ کے رسول من شری اس موقع پر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے " وَیُلَکُمُ فَدُ قَدُ " اگلا جملہ کہنے سے دک جاو اس میں تمحاری ہلاکت ہے۔ شہر جاؤ یہیں رک جاؤ …… مگر بیلوگ کب شہر نے والے سے وہ طواف کرتے جاتے اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے جاتے:

﴿ إِلَّا شَرِيُكًا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ »

''گروہ شریک کہ جو تیرا اپنا ہی ہے۔اس شریک (بزرگ) کا مالک بھی تو ہی ہے وہ (بزرگ) خود (کسی چیز کا) مالک نہیں ہے۔''

میرے حضور مُن اللہ نے ان لوگوں کو آگاہ کیا اس کا نام شرک ہے اور جو کسی انسان کو ..... انسان کی کسی مورتی کو، بزرگ کے کسی بت کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے اور اللہ نے مجھے میہ پیغام دے کر بھیجا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُغْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [ النساء: ٤٨]

''اس حقیقت میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ گناہ جس کو جاہے گا بخش دے گا۔''

میرے حضور مظافیم ان کومتواتر تو حید کی دعوت دیتے چلے گئے۔ انھیں پکار پکار کر یہ کہتے چلے گئے۔ انھیں پکار پکار کر یہ کہتے چلے گئے۔ اوہ اللہ کے بندو! اللہ کو چھوڑ کرجن بزرگوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو یہ تو کسی رزق اور عنایت کے مالک ہی نہیں لہذا شمصیں کیا دیں گے۔۔۔۔؟ اس پر ان میں سے پچھ لوگ جھٹ سے بولے:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْعَى ﴾ [ الزمر: ٣]

''جناب! ہم ان کی عبادت کب کرتے ہیں (ہم ان کے نام کی نذریں نیازیں محض اس لیے دیتے ہیں کہ ) میہ ہمیں اللہ کے انتہائی قریب کردیں۔''

اور چونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں ..... بیہ ستیاں بڑی نیک اور مقرب ہیں۔اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑ تانہیں .....لہذا:

﴿ لَمُؤُلَّ عِشُفَعاً وَٰنَاعِنْكَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٠]

"نيهستيال الله كے ہال جارے ليے سفارش كرديق ہيں-"

اور پھر ہمارے سارے الکے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔مشکلیں دور ہو جاتی ہیں،

ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔

قارئین کرام! قریش مکہ میں ہے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے تھے جومیرےحضور مُلَاثِیّاً کی توحیدی دعوت کے دلائل کا وزن دل میں محسوس کرتے تھے اور پھر وہ معذرت خواہانہ انداز ابنا کر یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ جی ہم بھلا ان کو خدا تھوڑا ہی سمجھتے ہیں اور اللہ کا شریک تھوڑا ہی مانتے ہیں ہم تو بس انھیں نیک بزرگ سمجھ کراپیا کرتے ہیں.....لیکن میرے حضور مَنْ اللَّهُ فَيْ إِنْ كِ اس عذر كو بهي شرك مين جي داخل سمجها ..... اور پھر جب ان كے عام لوگ ان ہستیوں کے سالانہ عرسوں پر جاتے تھے تو سجدے بھی کرتے تھے۔طواف بھی کرتے تھے، مرادیں بھی مائلتے تھے۔ تب میرے حضور مُلاَثِیْلُم انھیں باور کراتے تھے کہ یہی تو عبادت ہے جس کاتم انکار کرتے ہو۔ بتلاؤ! بیان بزرگوں کی عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض! بہلوگ میرے حضور مُلَاثِیْم کے اب دشمن بن گئے۔ ابوجہل سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ سارے لوگ میرے حضور مُناٹیج کوستاتے چلے گئے، پیھر مارتے چلے گئے، گالیاں دية على سيره مين كاف بجهات على سيره نام ركفت على سير جادوگر اور دیوانہ تک قرار دیتے چلے گئے مگر میزے حضور مُثَاثِیم مسکراتے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے چلے گئے۔ اس لیے کہ میرے حضور ظافیظ ان کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا جائے تھے۔لوگو! یادرکھو!اس سے برا خدمت خلق کا کام کوئی نہیں ہو سكتار سي كا دنياوي دكه دوركر ديا جائ بلاشبه به خدمت خلق بليكن اگراس جميشه جميشه کے لیے جہنم کے دکھوں سے بچالیا جائے تو اس سے بردی کوئی خدمت نہیں ہوسکتی، چنانچہ میرے حضور مُلَاثِیم نے واضح کر دیا کہتم لوگ جو جا ہو مجھے کہتے چلے جاؤ اور جو جا ہو کرتے طے جاؤ میں تو شخصیں یہ دعوت دے کر رہول گاشمصیں جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کی کوشش سے باز نہ آؤں گا اس لیے کہ سب سے بڑی ہدروی توحید کی نعمت سے

مالا مال كرنے كى جدردى ہے اور ميں!

« نَبِيُّ التَّوُبَة وَ نَبِيُّ الرَّحُمَّة »

[ مسلم، كتاب الفضائل ]

'' توبه کا نبی ہوں اور رحمت کا نبی ہوں۔''

#### اے ہندوحکمرانو!

اے ہندوستان کے ہندو حکمرانو! بھارتنے جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کے انتہا پہند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم قریش مکہ اور ابوجہل کے وارث ہیں وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے جنھیں محمد (مَالَّیْکِلِم) نے توڑا۔

جی ہاں! واقعی تم ابوجہل کے وارث ہو اور میرے حضور مَالِیْلِمُ حضرت ابراہیم عَلِیْلاً کے وارث ہو اور میرے حضور مَالِیْلِمُ حضرت ابراہیم عَلِیْلاً نے بنوں کو توڑا تھا اس لیے میرے حضور مَالِیْلِمُ نے مکہ فتح کر کے کعبہ میں موجود بنوں کو توڑا اور کعبہ اپنی اصل حالت پر لوٹ گیا۔ پاکیزگی کی وہ حالت اور اساس جو ابراہیم عَلِیْلاً نے قائم کی تھی کعبہ پھر اسی پر قائم ہوگیا۔ بول اصل وارث ابوجہل نہیں میرے حضور مَالِیْلِمْ ہیں۔

اے ہندوانتہا پیندو! ابوجہل کی وراثت کائم نے حق ادا کیا۔ ابوجہل میرے حضور عُلَیْنِهُ کو گالیاں دیا کرتا تھائم نے بھی مسٹر رشدی کو گھڑا کیا۔ اس نے ناپاک ناول لکھا۔ اس میں میرے حضور مُلَیْنِهُ کو گالیاں دیں۔ اور پھر وہ برطانیہ جا بسا..... پھر ایک عورت بنگلہ دیش سے اٹھی۔ یہ تسلیمہ نسرین تھی۔ اس نے بھی ناول لکھا۔ میرے حضور مُلَیْنِهُ کو گالیاں دیں تم نے اس عورت کو بھی این مہیا کی۔

الغرض! تم بیر کمینی حرکتیں کرتے ہو، مگر جس ذات کے خلاف کرتے ہو شخصیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے۔ وہ عظیم جستی میرے حضور مثالیقی ہیں۔ میرے حضور مثالیقی پر جو قرآن نازل ہوا ۔۔۔۔ اس میں اللہ کی طرف سے میرے حضور منگائی ہے ہم ایسے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[الأنعام: ١٠٨]

''یہ (مشرک لوگ) اللہ کو چھوڑ کر جن (برزگوں کے بتوں اور مورتیوں) کو (مدد کے لیے) پکارتے ہیں۔اے مسلمانو! تم ان (بتوں) کو مت برا بھلا کہنا وگر نہ پہرک لوگ بھی وشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بے علمی میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔''

اے انتہا پیند ہندوؤ! دیکھو میرے حضور مکاٹیٹی کی مشفقانہ تعلیم اور تم ایسے شفق اور پر رحمت حضور مکاٹیٹی پر یاوہ گوناول لکھنے والوں کو پناہیں دیتے ہو؟ ڈنمارک کے اخبار نے خاکے بنائے تو تم لوگوں نے بھی نقالی کرتے ہوئے میرے حضور مکاٹیٹی کے خاکے بنائے .....ارے جعلی خاکے بنائے میرے حضور مکاٹیٹی کی میرت کے اصلی مناظر ملاحظہ کرو....ان مناظر کو ذہن کے صفحات پرنقش کرکے ذرا سوچ و بچار کرو۔

ابوجہل کے وارثو! ہاں، ہاں .....تم ابوجہل کے وارث ہواور ہم اپنے حضور مَالَّيْنَا کے وارث ہیں۔ میرے حضور مَالَّيْنَا فرما گئے:

« إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ »

[ ابو داؤد، كتاب العلم ]

" نبیوں کے وارث علماء ہیں۔"

گالیاں کیوں نکالتے ہو۔ خاکے کیوں بناتے ہو۔۔۔۔۔ ناول کیوں لکھتے ہو۔۔۔۔؟ آؤ! ہم سے مکالمہ کرو۔۔۔۔ اپنے حضور مُنَافِیْم کے وارث ہم موجود ہیں۔ تم اپنے بتوں کی مشکل کشائیاں ثابت کرو۔۔۔۔ہم ان کی بے بسی ثابت کرتے ہیں اور اپنے ایک اللہ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم تمھارے کرشنا جی ، ہنومان جی ، رام جی اور شیوا جی کے بارے ہیں تمھاری کتابوں سے باتیں کرتے ہیں۔تم ہمارے قرآن پر..... ہماری تھی اور حسن احادیث پر بات کرو..... آؤ! دلیل کے میدان میں آؤ.....میرے حضور مُلَّیِّمُ پر کیچر اچھالنے والوں کو پروٹوکول دے کر گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟

میرے حضور مَنْ اللّٰهُ جَس طرح دعوت کے میدان میں تمھارے دارتوں مشرکین مکہ کے لیے سرایا رحمت وشفقت منے اس طرح ہم بھی تمھارے لیے دعوت کے فیلڈ میں سرایا رحمت وشفقت ہیں ۔۔۔۔۔میرے حضور مَنَّ اللّٰهِ فرماتے ہیں :

"میرا اور میری امت کا معاملہ مثال کے طور پر پھھ ابیا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلا ڈالی، پنگے اور پروانے اس آگ میں گرنے لگ گئے چنانچہ میں ..... اے میری امت کے لوگو! تمھاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر شمصیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور آوازیں بھی دیتا ہوں کہ آگ سے ہمٹ جاؤ۔ جہنم سے نج جاؤ، لیکن تم میرے ہاتھوں سے بھسلتے چلے جاتے ہو دھکم بیل کرتے ہوئے مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہواور جہنم میں جا گھتے ہو۔"

[ صحيح مسلم، كتاب الفضائل ]

یہ ہیں میرے حضور مُن این ایم اپ حضور مُن این کے حضور میں قدم پہ چلتے ہوئے تمھارے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں، مگرتم ..... اے شرک کا ارتکاب کرنے والو! جہنم میں گھتے چلے جو ۔... والو! دیکھو ..... یہ میرے حضور مُن این کا رحمت و جاتے ہو .... اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو! دیکھو ..... یہ میرے حضور مُن این کا رحمت و مودت اور جمدردی و عملساری سے آ راستہ اسوہ ..... دکھلاؤ تو دنیا میں کسی ایسے مرشد کا ممونہ ....؟ اللہ کی قتم! دکھلائی نہ دے گا۔

اے بزرگوں کے بتوں اور مور تیوں کے پجاریو! تمھارے بروں لیعنی مشرکین مکہ ..... اور تمھارے بروں لیعنی مشرکین مکہ اور تمھارے بروں کے سردار ابوجہل نے میرے حضور مثالیق کو حد درجہ ستایا ..... اخر کار اللہ نے ایک موقع بیدا کیا ..... وہ یوں کہ! جج کے موقع پر بیرا کیا اور پہچان کیا ..... ستائے جانے پر بیر بیر بیر کے لوگوں نے میرے حضور مُثالیق کی دعوت کو جانا اور پہچان لیا ..... ستائے جانے

کے تکلیف دہ مناظر کو بھی بھانپ لیا چنانچہ انھوں نے درخواست کی کہ حضور مُنائیل ہمارے ہاں تشریف لے آئیں .....اگلے سال بیڑب والے پھر آئے اب کے انھوں نے اصرار کے ساتھ حضور مُنائیل کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی .....آپ مُنائیل نے بید دعوت تبول فرمالی۔ ہندو و انجھارے بروں بعنی مکہ کے مشرکوں نے کہا ..... ہم جانے نہ دیں گے ۔ قتل کر دیں گے ۔ قتل کر دیں گے مگر میرے حضور مُنائیل نے جب چاپ خاموثی سے اپنے دوست ابو کرصدیق دائیل کو ہمراہ لیا۔ اونٹنی یہ بیٹھے اور چل دیے۔

### بردلی بادشاہ بن گئے؟

ڈنمارک کے لوگو! تم نے میرے حضور مُلَا لَیْظِ کے خاکے بنائے۔ ذراغور کرو۔ تمھارے ہاں آئین بادشاہت موجود ہے۔ ملکہ موجود ہے۔ تمھارے ہاں بیہ قانون ہے کہ ڈنمارک کا جو بھی بادشاہ ہے گا وہ ڈینش ہوگا ملکہ ہے گی تو وہ بھی ڈینش ہوگی اور صرف ڈینش ہی نہیں بلکہ اس کا ڈنمارک کے شاہی خاندان سے ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں یہی قانون ہے۔ برطانیہ ہویا آسٹریلیا، اردن ہویا مراکش قانون یہی ہے۔

جی ہاں! آج اکیسویں صدی میں بھی قانون کہی ہے۔ جمہوری ملکوں میں صدر بے گا

یا وزیر اعظم اس کا بھی قانون کہی ہے۔ امریکہ کا صدر بے گا تو امریکہ میں اس کی پیدائش
ضروری ہے۔ اس کا عیمائی ہونا بھی ضروری ہے۔ جرمنی کا چانسلر بے گا تو جرمنی کی شہریت ضروری ہے۔ جاپان کا صدر بے گا تو جاپان کی شہریت ضروری ہے۔ پاکستان کا بے گا تو میاں کی شہریت ضروری ہے۔ پاکستان کا بے گا تو میاں کی شہریت ضروری ہے۔ فرانس کا صدر بے گا تو فرانسیسی ہونا اور عیمائی ہونا لازم ہے۔
مگر گر ۔۔۔۔ ذرا سوچو! خاکے بنانے والو! سوچو ۔۔۔۔ چودہ سوسال قبل جب قبائلی نظام مگر گر ۔۔۔۔ نوروں پر تھا۔۔۔۔ معمولی سی سرداری کے لیے سالہا سال جنگیں ہوتی تھیں ۔۔۔۔ نقار اس دور میں ایک ستایا ہوا مہاجر چلا جا رہا ہے۔ اس کا نام محمد شائیل ہے۔ ساتھ ایک میاضی ہے۔ اس کا نام محمد شائیل ہے۔ ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ کے۔ ایک خادم ہے۔صرف تین کا قافلہ ہے۔ لوگو! میرے حضور شائیل سفید کپڑے ساتھ کے۔۔ ایک خادم ہے۔صرف تین کا قافلہ ہے۔ لوگو! میرے حضور شائیل سفید کپڑے

پہنے۔سفید پگڑی زیب تن کیے ہوئے خنگ پہاڑوں اور ریگتانوں کا سفر اوٹٹی پر بیٹھے طے
کیے چلے جا رہے ہیں۔سفید رنگ تو آج بھی امن کا نشان ہے۔جنگوں میں سفید جھنڈالہرایا
جاتا ہے۔ میرے حضور مَنْ اَیْنِ سرایا سفید، رنگ بھی سفید، لباس بھی سفید..... امن کاسمبل۔
سکون اور وقار کا پیکر...سلامتی کا شاہ کار بنے چلے جا رہے ہیں۔

یارو! پھر میرے حضور طَالِیْنِ کی زندگی کو پڑھو ۔۔۔۔۔ تعلیمات دیکھو ۔۔۔ ہے پڑھو ۔۔۔۔ حضور طَالِیْنِ کی سیرت پر جامع کتاب ''سیرت کے سیچ موتی '' لکھی ہے۔ اسے پڑھو ۔۔۔۔ پھر دیکھنا! تمھارا دماع کیسے خاکے بناتا ہے؟ ماننا پڑے گا میرے جنور طَالِیْنِ کو کی بے مثال شخصیت ہے بھی تو تاریخ کا یہ ایک انہونا اور منفرو کام ہوا ہے ۔۔۔۔ میرے حضور طَالِیْنِ نے ضرورعقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے ضرورعقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے کے نور نے تعصّبات کے اندھیروں کو نابوو کر دیا ۔۔۔۔۔ ایسا نابود کیا کہ بیڑب کے لوگوں نے بیڑب کا نام تک بدل دیا اور نیا نام ''دینہ النبی طَالِیْنِ '' رکھا۔۔۔۔۔ خاکے بنانے والو! آؤ میں شمیس اپنے حضور طَالَوْن ۔۔۔۔ ذرا ملاحظہ تو صموں اپنے حضور طَالَیْنِ اللّٰ کے مناظر دکھلاؤں۔۔۔۔ ذرا ملاحظہ تو سمیس اپنے حضور طَالِیْنِ اللّٰ میں کہ حکمرانی کے مناظر دکھلاؤں۔۔۔۔ ذرا ملاحظہ تو

## شاه مدينه مَا لِينْهُم نه يا وشاه نه شهنشاه

#### تاج وتخت کے بغیر:

میرے حضور طافی کے آئے سے پہلے ییڑب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبد اللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس کا تاج بن رہا تھا۔ تخت پہ بٹھانے کی تیاریاں تھیں۔ سر پہتاج کو بیش یعنی بہنانے کے دن آنے والے تھے۔ اب حالات بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ شہرکا نام بدل گیا۔ یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سادا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان نہ ہوئے انھوں نے بھی مسلمان کے ساتھ انقاق کرلیا کہ حکمران جناب محد منافی ہول گے۔

میرے حضور مُلَّافِیْم کیے حکمران ہیں کہ جو تاج و تخت تیار ہونے والا تھا نہ اسے آخری مراحل میں واخل کیا گیا۔ نہ کوئی نیا تاج بنانے کا فیصلہ ہوا نہ نیا تخت بنانے کا حکم صاور ہوا۔۔۔۔ آج سے ایک صدی قبل تک کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہو،۔۔۔۔ چھوٹا سا حکمران ہو۔۔۔۔۔ راحہ ہو۔۔۔۔۔ یہ تصور تک نہ تھا کہ وہ تاج کے بغیر ہو۔ تخت کے بغیر ہو۔

پھر بھلا چودہ سوسال قبل کیے تصور ہوسکتا تھا؟ بس تصور اور حقیقت بہی تھی کہ سونے کا تخت ہو۔... ہیرے جواہرات کا جڑاؤ ہو.... ایے ہی تاج بھی ہوا کرتا تھا گر میرے حضور مَالَّیْنِ کیے حکمران ہیں کہ سر پہ سفید گری ہے .... اور جو تخت ہے وہ بس کھجوروں کی چھال کا ایک مصلی ہے جس پہ آپ مُالْیْنِ نماز پڑھاتے ہیں۔ وہیں بیٹھے آپ مَالُیْنِ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ وہیں بیٹھے آپ مَالُیْنِ فیصلے فرما دیتے ہیں۔

ہفتے ہیں ایک دن طے پایا ہے کہ میرے حضور گائی خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے ..... یہ جعہ کا دن ہے۔ آپ گائی ای مجوروں کی چٹائی ہے کھڑے ہو کر معجد ہیں خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع ہیں ہے۔ آپ ٹائی آئے نے لکڑی کا منبر بنوانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کی خاتون نے منبر بنوانے کی پیشکش کردی چنانچہ میرے حضور ٹائی آئے اس خاتون کے پاس ایک خص کو بھیجا تا کہ وہ خاتون اپنے بڑھئی غلام کو کہیں کہ وہ منبر تیار کردے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ منبر تیار کر دے .... غلام غابہ تیار کردے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ منبر تیار کر دے .... غلام غابہ میں چلا گیا۔ یہاں جھاؤ کے بڑے بوے درخت سے منبر تیار ہوگیا۔ اس مید میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ ٹائی آئی کھڑے ہوکر جعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے .... عام معجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ ٹائی آئی کھڑے ہوکر جعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے .... عام دئوں میں ای پر بیٹھ کر وعظ ارشاد فرماتے۔

جی ہاں! کوئی خاص لکڑی بھی منتخب نہیں کی گئی کہ صندل کی لکڑی امبورٹ کر لی جائے۔
کوئی اور اعلیٰ قتم کی فیمی لکڑی در آ مد کر لی جائے ..... بس وہی لکڑی جو مقامی جنگل میں ہوا
کرتی تھی اس کا منبر تیار ہو گیا ..... لوگو! خاکے بنانے والو! میرے حضور عظافی نے ۱۳ سو
سال قبل ایک انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تاج و تخت کے رواج کوختم کر دیا .... کج فہمو! تم میرے
حضور مُل فیل کی سفید بگڑی کو تاج کہہ سکتے ہو۔ لکڑی کے منبر کو تخت کہہ سکتے ہو۔ جٹائی کو
سجادہ یا قالین کہہ سکتے ہو جومرضی ہے کہو۔ کج فہم کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔

جب بادشاہ اور حکمران کا تصور تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر کسی کو حکمران اور بادشاہ ماننے کا شعور تک نہ تھا۔ میرے حضور مُنَا اَلَّا نَا اَس وقت یہ شعور بخشا کہ یہ مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے۔ اس کا حکمرانی سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح حکمران کو بادشاه کها جاتا تھا۔ اور جو برا حکمران ہواسے شہنشاہ کہا جاتا تھا..... رومی سپر یاور کا حکمران ہرقل بھی شہنشاہ کہلواتا تھا۔ ایرانی سپر یاور کا حکمران بھی شہنشاہ کہلواتا تھا۔ پھر ہر حکمران کا کوئی خاص لقب ہوتا تھا۔ کوئی کسریٰ تھا کوئی قیصر اور کوئی اکیدر تھا۔۔۔۔۔۔ میرے حضور مُلَّا فَیْمُ نے القابات بھی ختم کر دیے۔۔۔۔۔ بادشاہ کے لفظ کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا اور جوشہنشاہ یا مہاراجہ کا لفظ ہے جس کا معنی راجاؤں کا راجہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس سے تو میرے حضور مُلَّا فِیْمُ کو ویسے ہی نفرت تھی۔ اس لیے کہ اس میں تکبر پایا جا تا ہے۔ اور تکبر اللہ ہی کو لائق ہے چنانچے مسلم کتاب الادب اور سجح بخاری میں ہے میرے حضور مُلَّا فِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

'' الله کے ہاں سب سے بڑھ کر ذلیل نام اور حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔''

زیادہ سے زیادہ بادشاہ کہلوانے کی اجازت ہے گر میں قربان اپنے حضور مَالِیَّا پر کہ میرے حضور مَالِیُّا نے اس لفظ کوبھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیا۔

یہ ایک اور منظر ہے۔ نظارہ حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ کرواتے ہیں، منظر مند احد اور ابن حبان کے صفحات پر نظر آتا ہے شخ البانی ڈلٹٹ نے اسے سیج کہا ہے۔ مولانا زبیر علی زئی حسن کہتے ہیں، نظارہ یول ہے:

حضرت جریل علین الله کے رسول علیم کے پاس بیٹے ہوئے تھے، جناب جریل علین کے آسان کی طرف دیکھا تو فرشتہ اتر رہا تھا چنانچہ جناب جریل علین الله کے رسول علیم کو بتلانے کے کہ جس روز الله نے (آسان اور زمین کو) پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک بی فرشتہ زمین پرنہیں آیا ۔۔۔۔ پھر جب بی فرشتہ اتر کر آگیا تو الله کے رسول مالیم سے کہنے لگا:

« يَا مُحَمَّدُ اَرُسَلَنِي اِلْيُكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجُعَلُكَ اَوُ عَبُدًا رَسُولًا »

"اع محد مَا الله الله في الله في محمد الله في الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله

جناب سَلَيْتُكُم كو باوشاہ نبی بنا دے یا بندہ نبی بنا دے؟''

اس موقع يرحضرت جريل عليه في الله كرسول مَا فيكم كومشوره ديا:

« تَوَاضِعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمِّدُ »

"اے محمد مَثَالِثُمُّا! اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار سیجیے۔"

چنانچة آپ مَنْ الله لله فررا جواب ديا:

( بَلُ عَبُدًّا رَسُولًا »

''ميں تو الله كا بنده رسول بننا حيابتا ہوں۔''

قارئين كرام! اسى ليے ہم گواہى ديتے ہيں:

" اَشْهَدُ اَنْ لا الله الله وَ الله و

یہ ہے مدینہ کے حکمران کی حکمرانی کا عاجزانہ نقشہ .....ارے خاکے بنانے والو! ذرا دکھلاؤ توسہی کوئی ایبا حکمران؟ ولیوں اور بزرگوں کوشہنشاہ ولایت کے خطاب دینے والو! ذرا سوچوتوسہی کیا کہدرہے ہو؟

### سجده بھی نہیں:

پورپ کے لوگو! آہ ۔۔۔۔۔تم نے میرے حضور مگا گئی کے خاکے بنائے ۔۔۔۔ ذرا دیکھوتو۔۔۔۔؟
تمھارا سب سے بڑا باوشاہ جس کا نام ہرقل تھا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں جو
حاضر ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ ایرانی بادشاہ کسری کے دربار میں سجدہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض!
ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے درباروں میں سجدہ ۔۔۔۔ افریقہ اور حبشہ کے درباروں
میں سجدہ اور جوعرب کی چوٹی کی بادشا ہتیں تھیں وہاں کے درباروں میں بھی سجدہ ہوا کرتا
تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ یمن کے شہرسبا میں سجدہ ہوتا تھا۔ حضر موت کے
بادشاہ کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ شاہ جیرہ کی چوکھٹ یہ بیشانیاں زمین بوس ہوتی تھیں۔
بادشاہ کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ شاہ جیرہ کی چوکھٹ یہ بیشانیاں زمین بوس ہوتی تھیں۔

آل کندہ کے حکمران کی دہلیزیر ماتھا رکھا جاتا تھا۔

الغرض! شاہانِ عالم، حکمرانانِ دنیا۔ راجگانِ ہستی کا کوئی شاہ، حکمران اور راجہ ایسا نہ تھا جس کے دربار میں سجدہ نہ ہوتا ہو۔۔۔۔۔انسانیت کی تذلیل نہ ہوتی ہو۔ باعزت مقام سراور ماتھا زمین سے چمٹنا نہ ہو۔ بہت اونچی ہوتی نہ ہو۔ جی ہاں! سجدہ ذلت کی آخری حالت ہے اور انسان۔۔۔۔۔انسان کے سامنے تذلیل کی آخری حدکو ماتھا لگا کر ذلیل نہ کرتا ہو۔

ابو داؤد کتاب النکاح میں حدیث ہے۔حضرت قیس بن سعد دلائی بیان کرتے ہیں میں حیرہ میں گیا۔ باد رہے جیرہ کا علاقہ سرزمین دجلہ وفرات کے پاس تھا۔ وہاں کے حکمران کو "دمرزبان" کہا جاتا تھا۔

حضرت قیس و النظام الله علی اس کے دربار میں گیا تو کیا دیکھا وہ لوگ اپنے شاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا اللہ کے رسول مُنافِظُ تو کہیں زیادہ حق دار ہیں کہ انھیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے رسول مُنافِظُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول مُنافِظُ اللہ میں جیرہ گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے باوشاہ کو سجدہ کررہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ مُنافِظُ تو اس سے کہیں زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ مُنافِظُ کو سجدہ کریں۔ اس برآپ مُنافِظُ نے فرمایا:

« أَرَايُتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبْرِى أَكُنُتَ تَسُجُدُ لَهُ »

"تیراکیا خیال ہے اگر آنے والے وقت میں تیرا گزر میری قبر پر سے ہوتو کیا اسے سجدہ کرے گا؟"

حضرت قیس والنو کہتے ہیں .... میں نے کہا، جی نہیں! تب آپ اللو اسے فرمایا: "فَلَا تَفُعَلُو ا" "ایا کرنا بھی مت۔"

خاکے بنانے والو! ویکھومیرے حضور نگالیا کو، ذرا دیکھو مدینہ کے حکمران کو .....قربان قربان جاؤں .... مدینہ منورہ کے حکمران نے ..... ہاں، ہاں! میرے پیارے حضور نگالیا ہم نے

تاریخ بدل دی ..... رخ بدل دیا ..... رخ بھی کیما بدلا؟ ذراغور تو کرو ..... حضرت قیس والی کے سوال پر میرے حضور طالع کے بینیں فر مایا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ..... بلکہ آپ طالع کے فرراً اپنی قبر کا ذکر کیا کہ کل کلال میری قبر کو تو سجدہ نہیں کرو گے؟ فکر اس لیے پڑا گیا کہ جب تک میں موجود ہوں سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ..... اگلی فکر فوراً لاحق ہوگئی کہ جب میں نہ ہوں گا .... تب میری قبر کا کیا ہے گا؟

میں اللہ کا رسول مُلِیْم ہوں ..... میرے اس بلند ترین مقام کے پیش نظر میری قبر پہ سجدول کا منظر کیا ہوگا؟ چنانچہ آ ب مُلِیْم نے پہلے فوراً اپنی قبر پر سجدے کی نفی کروائی اور پھر تاکیداً فرمایا: ''ایما کرنا بھی مت۔''

الله الله! میرے حضور مُلَّیْرِی نے انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔۔۔۔ پہتیوں سے اٹھا کر رفعتوں سے سرفراز فرما دیا۔۔۔۔ بجدے کوبس اپنے مولا کے دربار میں خاص کر دیا۔۔۔۔ بعدہ تو رہا ایک طرف اس سے کمتر حالت رکوع کوبھی الله سے خاص کر دیا۔۔۔۔ قیام، رکوع، دیا۔۔۔۔ قیام، رکوع، الله سے خاص کر دیا۔۔۔۔ قیام، رکوع، سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف پیدا کرنے والے رب تعالی کی ہے۔ فاص کر دیا ہوا، خاکے بنانے والو! اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور مُنَّاثِیْنَ کے دل پہنازل ہوا، ارشاد باری تعالی ہے:

"کیا شک ہے ہم نے آ دم کی اولاد کوعزت و تکریم سے نوازا۔ انھیں خشکی اور سمندر میں (جانوروں، جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعہ) سوار کیا۔ آنھیں عمدہ نعمتوں کا رزق عطا فر مایا اور ہم نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں ان میں اکثر پر آھیں فضلت سے نوازا۔"

[ بنی اسرائیل: ۷۰] خاکے بنانے والو! آ دم علیاً کا ہر بیٹا وہ کالا ہویا گورا۔ ہندوستانی ہو یا یور بی ۔گندی ہو یا سرخ، وہ حضرت آ دم طالبا کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت و تکریم واجب ہے۔ اس کا مذہب خواہ کچھ ہو۔ اولاد آ دم کے ناطے سے اس کی عزت ضروری ہے۔ تکریم انسانیت کی بیہ بات قرآن کی جس سورت میں درج ہے اس کا نام ہے '' بنی اسرائیل''

اسرائیل کے یہودیو! تمھارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمھارے ہاں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیا کے بیٹے اعلیٰ نسل کے بیں۔ اللہ کے مجبوب بیں۔ باقی انسانیت محض کیڑے مکوڑے ہیں۔ قربان جاؤں، میرے حضور مُلِا اِلَّمْ پر جو قرآن آیا..... اس میں ایک سورت کا جو نام ہے وہ ہے'' اسرائیل کے بیٹے۔'' اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس سورت میں اس لیے دیا تا کہ یہودی بننے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ سارے انسان ایک بعدہ تیں سب ایک اللہ کے بندے ہیں، تم بھی ایک انسان کے بیٹے ہو جو اللہ کا بندہ تھا۔ ان کا نام یعقوب مالیکا تھا اور لقب اسرائیل تھا جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔

جولوگ انسانیت کو ذلیل کریں .....میرے حضور طالی کان پر غصد آتا ہے اور زندہ و مردہ لوگوں کے درباروں پہ سجدول سے بردھ کر بھلا ذلت کیا ہوگی؟ چنانچہ بعداری، کتاب الصلوٰۃ میں ہے میرے حضور مَالیٰ کے فرمایا:

'' ان يہوديوں، عيسائيوں پر الله كى چينكار ہے، الله ان يہوديوں كو برباوكرے جفوں نے الله ان يہوديوں كو برباوكرے جفوں نے اپنے نبيوں كى قبروں كوسجدوں كے دربار بنا ديا۔''

صحيح مسلم، كتاب المساجد من مرايا:

"خبر دار ہو جاؤ! وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر چکے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کوسجدہ کے لوگوں کی قبروں کوسجدہ کے دربار بنا لیتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ! تم قبروں کوسجدہ کے دربار نہ بنانا۔ میں تم لوگوں کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔''

اسرائیل کے یہودیو! آج سے پندرہ سال قبل تم لوگوں نے اپنے ملک کے اخبار میں میرے حضور مثالیظ کا ایک خاکہ بنایا مجھے میرے ایک دوست نے انٹرنیٹ برعبرانی اخبار

نکال کر مجھے دکھلایا۔ میر ہے سعودی دوست کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رو پڑا۔ پھراپی اس حرکت کا آغاز تم نے چند سالوں بعد عیسائیوں سے کروا دیا۔ مجھے بتلاؤ! میرے حضور مٹائیل کا بہی قصور ہے کہ وہ انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ چودہ سوسال پہلے میرے حضور مٹائیل کا بس یہی قصور ہے کہ آپ مٹائیل نے انسانیت کو ذلت سے بچانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا۔۔۔۔ پختہ قبر بنانے تک سے منع کر دیا۔۔۔۔ بی چانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا۔۔۔۔ پختہ قبر بنانے وغیرہ بن کے میٹے کے دیا۔ اس پر مجاور و گارڈ اور پہرہ دار وغیرہ بن کر میٹے ہے ہی منع فرما دیا اور پہاں تک فرما دیا کہ:

''تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے اور پھراس کی جلد کو جا گئے۔ یہ تکلیف اس حرکت سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر ( کا مجاور و گارڈ وغیرہ بن کراس) پر بیٹھ جائے۔''

[صحيح مسلم، كتاب الحنائز]

خاکے بنانے والو! و کھے لو۔ میرے حضور مُلَّیِّ کُونہ زندگی میں کسی نے سجدہ کیا ۔۔۔۔ نہ مدینہ کے حکمران کی قبر مبارک کو کسی نے سجدہ کیا۔ الغرض! میرے حضور مُلَّیْنِ نے ہرانسان کو ذرے سے آ قاب بنا دیا ۔۔۔ ہرانسان مانے یا نہ مانے آج اسے جوعزت و تکریم اور انسان یت کے نام سے حق حاصل ہے وہ میرے حضور مُلِیْنِ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور مُلِیْنِ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور مُلِیْنِ کے خاکے بناتے ہوئے شمصیں ذرا بھرشرم نہیں آئی؟

#### میں بادشاہ ہیں:

یدایک سادہ لوح دیہاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں آتا ہے اس کے دل میں بادشاہوں کا جو تصور تھا۔ اس تصور کو وہ اپنے ذہن میں لیے شاہ مدینہ سے ملاقات کو آتا ہے۔ اسے بیاتو معلوم تھا کہ حضور مُن اللّٰہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُن اللّٰہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُن اللّٰہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُن اللّٰہ کے رسول ہیں مگر اید بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُن اللّٰہ کے رسول ہیں مگر این ماجہ نے " ابواب حکمران بھی تھے۔حضور مُن اللّٰہ ہے اس کی ملاقات کا نقشہ امام ابن ماجہ نے " ابواب

الاطعمة " مين كينيا --

حفرت ابومسعود رُلِيْنَ بَلاتِ بِي كه وه آدمی الله كے رسول مَلَيْنَ كَى خدمت بيں حاضر موا اور آپ مَلَيْنَ كَى خدمت بيں حاضر موا اور آپ مَلَيْنَ كَى وجه سے ) اس كے كاندھے كانينے كيے۔اس براللہ كے رسول مَلَيْنَ في اسے كہا، گھبراؤنہيں:

« فَإِنِّى لَسُتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابُنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ »

'' میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو ایسی (عام غریب) خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔''

یادرہ ! عرب کے لوگ گوشت کے لیے ٹکڑے کرتے۔ اس کونمک لگاتے اور دھوپ میں رکھ کر خشک کرلیا کرتے تھے ایسے گوشت کو قدید کہا جاتا تھا۔ ضرورت پڑنے پراسے پکا لیا جاتا تھا۔ میرے حضور سُلُمُیُمُ اس شخص کی گھراہٹ کو دور کرنے کے لیے ..... اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہول ..... اللہ کی قتم ! ایسے حکمران کے قدموں پر کروڑوں بادشاہ تیں قربان وہ کہ جو حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا .... جی ہاں ! ابن ماجہ ابواب الأطعمہ میں ہی ہے میرے حضور مُناہُیُمُ ایک اور دیہاتی کو اینا تعارف یوں کراتے ہیں:

( إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبُدًا كَرِيمًا وَ لَمُ يَحْعَلَنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ))

''الله في مجھے ايک زم دل بندہ بنايا ہے۔ مجھے وشنی رکھ لينے والا وُکيٹرنہيں بنايا۔'
ليجے! به ايک اور ديهاتی ہے۔ رعايا كے اس بخت مزاج ديهاتی كا انداز بھی ملاحظہ كيجے اور شاہ عرب كا اخلاق بھی ديكھيے۔ صحيح بخاری كتاب اللباس كے صفحات پنظر والے۔ شاہ مرب كا اخلاق بھی ديكھيے۔ صحيح بخاری كتاب اللباس كے صفحات پنظر والے۔ شاہ مدينه مُلَّاثِيَّا مدينه كے بازار ميں جا رہے ہیں، حضرت انس والتَّنَ ہمراہ ہیں وہ بتلاتے ہیں آپ مُلِیِّا کے كندھوں پر چاورتھی۔ نجران كی بنی ہوئی تھی۔ اس كا حاشيہ چوڑا اور كم درا تھا۔ اچا تک ایک دیہاتی سامنے آ گیا۔ اس نے حضور مُلَّاثِیًا كی چاور كو ہاتھ ڈاللا

چا در کو کھینچا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ حضور سُلینے کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ میری نگاہیں اس نشان پر مرکوز ہو گئیں ساتھ ہی لگا دیہاتی بولنے:

" يَا مُحَمَّدُ مُرُ لِي مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ "

''اے محمد شانین اسم عمارے پاس جواللہ کا مال ہے۔اپنے کسی ذمہ دار کو حکم دو کہ اس مال میں سے وہ مجھے بھی مال دے۔''

الله كے رسول مُنَافِيْم نے ديہاتى كى طرف ديكھا" فَصَحِك " تومسكرا ديے۔ اور پھر اس ديہاتى كو مال دينے كا تحكم دے ديا۔

لوگو! اخلاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ نرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مگر دیکھو! شاہِ مدینہ سَالیّٰیْا کو کہ یہاں حسن اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ نرمی اور ملائمت کی کوئی انتہا نہیں۔ حکمرانو! دیکھو۔ حکمران کیسا ہونا چاہیے؟

ويكهو! صحيح مسلم، كتاب الإمارة مين مير يزم ول حضور الله الله سع دعا كرتے بن :

''اے اللہ! جوکوئی میری امت کا حاکم بن جائے اور وہ ان پرسختی کرے تو تو بھی اس پرسختی کر ان کے لیے اس پرسختی کر اور جوکوئی میری امت کے کسی بھی معاملے کا حاکم بن کر ان کے لیے زمی کر ہے تو بھی اس کے ساتھ زمی کا سلوک کر۔''

جی ہاں! جو کوئی جابر، ظالم اور ڈکٹیٹر بن جائے تو اس کے علاج کے لیے جوحق بات کے میرے حضور مُثَاثِیَّا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

« أَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ »

"سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے عدل (وحق ) کی بات کہنا ہے۔"

[ ابن ماجه، ابواب الفتن ]

لوگو! بہ سیرت و کردار چھوڑ کر گئے ہیں میرے حضور مُنَافِیْنِ .....اس لیے میں کہنا ہوں

آج دنیا کو جوجمہوری حکمرانوں کی صورت میں قدر سے حوصلہ و بردداشت دکھلائی دیتا ہے ہیہ سب میرے حضور مٹائیل کے کردار کا معمولی سا فیضان ہے جس سے دنیا والے مستفید ہورہے ہیں۔
ہیں۔

صحیح مسلم، کتاب البحهاد والسیر میں ہے حضرت ابو موی اشعری والنی کہتے ہیں اللہ کے رسول سکائی ہے جھے اور معاذ بن جبل والنی کو یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی۔ آسانیاں کرنا (لوگوں کے لیے) دشواری اور سختی نہ کرنا۔ باہم اتفاق رکھنا پھوٹ کا شکار نہ ہونا۔۔۔۔ آپ مالنی کم جھے حاکم بنا کر بھیجے یہی نصیحت فرماتے:

« بَشِّرُوُا وَ لَا تُنَفِّرُوا وَ يَسِّرُوُا وَ لَا تُعَسِّرُوُا »

''خوش خبریاں دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ آسانیاں کرنا۔ تنگیاں نہ کرنا۔'' پیھی فرمایا: ''و سَکِّنُوُا '' لوگوں کے لیے راحت وسکون مہیا کرنا۔''

### درندگی کی علامتوں کا خاتمہ:

شیر اور چیتے کا شکار بہادری کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور شنراوے شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کی کھالوں کو دیواروں پہسجایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بادشاہ بھی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ جس شخص سے ناراض ہوتا تھا اس کی کھال انز والیتا تھا۔ وہ اشارہ کرتا تو مخالف کو بھرے دربار میں اس طرح ذربح کر دیا جاتا جس طرح شیر ہرن کو پکڑ کر اس کی شدرگ پہ اپنی کچلیاں پیوست کرتا ہے اور اس کا خون پی جایا کرتا ہے۔

تر ذی شریف کے کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول من فی درندوں کی کھالوں کو مسند بنا کر کھالوں کا استعمال نا پیند فر مایا اور اس بات سے منع فر مایا کہ درندوں کی کھالوں کو مسند بنا کر اس بر بیٹھا جائے۔

بادشاہ لوگ اپنی بادشاہت کے بچاؤ کے لیے نا باپ کومعاف کرتے ہیں، نا بھائی کے خوان کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں اور نا بیٹے کومعافی ملتی ہے جبکہ کسی دوست کی دوست کا خیال تو اس شاہی کو چہ میں ویسے ہی فضول ہے۔

قربان جاؤل مدینے کے حکمران اور اپنے پیارے حضور مُنَائِیْم پر کہ عبداللہ بن ابی جس نے حضور مُنائِیْم کے گھر والول پر بہتان لگانے میں خوب پراپیگنڈہ کیا۔ میرے حضور مُنائِیْم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ لوگوں کو بغاوتوں پہ بھڑ کایا۔ مہاجر اور لوگل کے نام پر تعصبات کی آندھی چلانے کی کوشش کی۔ باہر کے دشمنوں کو مدینہ پر جملہ آوری کے لیے ابھارا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت عمر رہائی نے حضور نبی اکرم مُنائیم سے عرض کی۔ باہر کے دشمنوں بنی اکرم مُنائیم سے عرض کی۔ باہر کے دشمنوں کی سے عرض میں اس منافق کی گرون اڑا دیتا کی۔ ابول۔ میرے حضور مُنائیم نے فرمانا:

﴿ ذَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقُتُلُ اَصُحَابَهُ} ''عمر! اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اگر ایسا ہوا تو لوگ یہی باتیں کریں گے کہ محمد عَلَیْظِمُ اینے ساتھیوں کونل کرتا ہے۔''

[ ترمذی، تفسیر القرآن ]

لوگو! یہ ہے میرے حضور مُلَّیْنِ کی حکمرانی کا نقشہ کہ وہ شخص جو پکا منافق ہے اور دشمنی کا

کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میرے حضور مُلَّیْنِ اسے بھی جینے کا حق دیتے ہیں۔
چودہ سوسال قبل کسی حکمران سے ایسی برداشت اور حوصلے کی توقع تک نہ کی جاسکتی تھی۔ اس
دور میں برداشت اور درگزر کا کمال نمونہ پیش کیا تو مدینہ کے حکمران .....میرے حضور جناب
محمد کریم مُلَّیْنِ نے۔

الغرض! میرے حضور مَالَیْنَا کے آنے سے درندگی کا جو دور تھا اس کے خاتمے کا آغاز مونا شروع ہوا میرے حضور مَالَیْنَا نے درندگی کوختم کرنے کے لیے درندول کے گوشت کوحرام

قرار دے دیا۔ درندہ شیر ہو یا چیتا، بھیڑیا ہو یا ریچھ سب کا گوشت حرام قرار دے دیا حتیٰ کہ پرندوں میں جو گوشت خور پرندے ہیں اور ان میں درندگی پائی جاتی ہے آھیں بھی حرام قرار دے دیا جیسا کہ عقاب اور چیل وغیرہ۔

ابو داؤد، کتاب الاطعمه میں ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّا اِنْ ہُر وہ درندہ کھانے ہے منع فرمایا: ''جو پنجہ دار ہو۔' کی منع فرمایا: ''جو پنجہ دار ہو۔' لیعنی وہ پرندے جو اپنے پنجول لیعنی ناخنوں سے اپنا شکار پکڑیں اور چیر پھاڑ کر کھا کیں۔ میرے صنور مُلِیْنِ نے اُنھیں بھی حرام قرار دے دیا …… اور اس لیے حرام قرار دیا تاکہ انسان درندہ نہ ہے۔ کوئی حکم ان اور بادشاہ انسانیت کے لبادے میں بھیڑیا نہ ہے۔ الغرض! میرے مشفق ومہر بان حضور مُلِیْنِ نے درندگی کی علامتوں کوختم کیا اور اس حد تک ختم کیا کہ ابوداؤد کتاب الصلاۃ میں ہے کہ جب نمازی نماز کے اختتام پرتشہد میں بیٹھے تو جس طرح درندہ لینی شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھے لین عبادت میں بھی درندگی کی شاہر کا درندہ لینی شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھے لینی عبادت میں بھی درندگی کا شائبہ تک کے شاہے اور علامت تک کوختم کیا تاکہ حضور مُلُولِیَّا کے بیروکاروں میں درندگی کا شائبہ تک

امام محمد بن بزید رشط اپنی کتاب "ابن ماجه " ( کتاب اللباس) میں حدیث لائے ہیں۔ حضرت معاویہ والنظ اور حضرت ابور بحانہ والنظ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنالِیًا اس بات سے منع فرماتے منع کہ چیتے کی کھال پر سواری کی جائے۔

مروڑ کر ایک طرف چینگتے۔ ہاتھ اور بازو کو مخالف سمت میں تھینج کر دو کھڑے کر دیتے۔ جنگ کے علاوہ عام دنوں میں اپنی رعایا پر رعب ڈالنے کے لیے ایسی زینوں پر سوار چلے آتے جس سے ناراض ہوتے اسے چیر پھاڑ ڈالتے ..... میرے حضور مَالَّيْمُ نے انسانيت کو اس درندگی سے بچانے کے لیے درندگی کی علامت کوختم کر دیا۔

شیر، چیتا، سفید ریچھ اور اس جیسے ورندہ جانوروں پر بھی میرے حضور مُنَافِیْم مہر بان ثابت ہوئے کہ جب ان کا گوشت حرام ہے تو پھر ان کا شکار کیوں ؟ محض کھال کے حصول کے لیے؟ چنانچہ وائلڈ لائف کا شحفظ کیا تو میرے حضور مُنَافِیْم نے ..... شیر، چیتا، پولر بیئر، مگر مچھ وغیرہ کی کھالیں چی مُنین ۔ وائلڈ لائف محفوظ ہوگئی۔

مختلف نداہب کے وہ لوگ جو اپنے نیک بزرگوں، پیروں اور ولیوں کوشیر اور چیتے پر بیٹے ہوئے دکھلاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ درندوں پہسواری کرنے والا فقیر اور ولی کیسے بن گیا؟ سینٹ کیسے بن گیا، سادھو جوگی اور سنسیاسی کیسے بن گیا.....؟ لوگو! سوچو۔ میرے مہر بان اور مشفق حضور مُنَافِیْم کی مبارک زندگی کے مناظر کو دیکھوشاید کہ تمھارے اندر درندگی ختم ہو جائے؟

#### بور بانشیں حکمران:

بادشاہوں کے محلات کو دیکھیں تو دو اڑھائی ہزار سال قبل کے محلات بھی عقل کو جیران کر دیتے ہیں اور چودہ سوسال قبل تو بہت ہی عالیشان محل ہوا کرتے تھے۔ راہدار یوں کی بھول بھلوں میں خواب گاہیں ہوا کرتی تھیں ..... خاکے بنانے والو! آؤ، میرے حضورشاہِ مذیخہوں کی خوابگاہ بھی دیکھو۔

صحیح مسلم کتاب الطلاق میں ہے۔ ابن ماجه کتاب الزهد میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم والنفؤ شاہ مدینہ سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت بلال والنفؤ دروازے پر ہیں۔ فاروق اعظم والنفؤ حضرت بلال والنفؤ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کے رسول مالنفؤ میں فاروق اعظم والنفؤ حضرت بلال والنفؤ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کے رسول مالنفؤ میں۔

سے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔اجازت ملتی ہے تو جناب فاروق اعظم ڈاٹٹٹڈ شاہِ مدینہ کی خواہگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔

لوگو! میرے حضور مُلَاثِیَّم جیسے جلوت میں تھے ویسے ہی خلوت میں تھے۔ جلوت میں مسجد نبوی سُلُٹیِّم کا مصلی تھجور کی چھالوں کا بنا ہوا تھا تو خلوت میں جو چٹائی تھی وہ بھی تھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی تھی۔

حضرت عمر وللنَّهُ بتلاتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور مَلَاثِيمٌ چِنائی پرتشریف فرما تھے۔ آپ عَلَیْمُ نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور تہ بند کے علاوہ آپ نے کوئی کیڑا نہیں پہن رکھا تھا۔ لیعن آپ ناٹیل کا بدن مبارک نگا تھا۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ ناٹیل الطے اور اپنا تنہ بند ذرا اونچا کر لیا فاروق اعظم اللفظ بتلاتے ہیں کہ میری نگاہ حضور مَاللفظ کے بہلویرینی توبدن یر چائی کے نشانات نمایاں تھے۔ کرے میں میری نگاہ راش دان کی طرف یڑی تو وہاں ایک صاع (اڑھائی کلو) کے قریب جو پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں نگاہ پڑی تو وہاں ایک جھروکے میں کیکر کے بیتے پڑے تھے (جو چڑے کی کھال کوسنوارنے کے لیے استعال ہوتے تھے )اور ساتھ ایک کھال بھی لٹکی ہوئی تھی۔ بیہ منظر دیکھ كرميري ألهول سے جهم جهم أنسو كرنے لكے حضور ظَالِيَا في ديكھا تو يو جها: " ارك خطاب کے بیٹے، کیا ہوا روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تالیا ! آ نسو کیوں نہ گریں۔ نگامیں اس جٹائی کو دیکھر ہی ہیں جس نے جناب کے پہلو میں نشانات بنا دیے ہیں اور بیر ما آپ کا توشہ دان اس میں جو ہے وہ بھی دیکھ رما ہول.....سوچ رہا ہوں کہ کسریٰ و قیصر کے شاہان تو (اپنے محلات میں) تجلوں اور نہروں کے درمیان عیش كريں جبكہ آپ مُنظِيم تو اللہ كے رسول ہيں اور چنے ہوئے لوگوں ميں اعلیٰ ترين مقام كے حامل ہیں اور آپ مَنْ اللَّهُ كى كيفيت يہ ہے ....؟ اس پر الله كے رسول مَنْ اللَّهُ نَعْ مِنْ الله كالله على الله "اے خطاب کے بیٹے! کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ ممتیں

ا گلے جہاں میں ہیں اور ان کے لیے بس اس جہان میں ہیں ..... میں نے کہا۔ جی بیاتو اس طرح ہے اور میں خوش ہوں۔''

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! تمھارا قیصر سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا۔ ہیرے جواہرات سے مزین تاج بہتا تھا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا تا پیتا تھا۔ ایران کا کسر کی بھی اسی طرح کرتا تھا۔ عوام کے مال سے وہ نمود و نمائش کے یوں اظہار کیا کرتے تھے۔ اور میرے حضور نگائی ا بوریہ نشین تھے۔ اس دور میں عرب کا بوریا پیٹ س کے ریشے کا بھی نہ تھا۔ وہ کھجور کی چھالوں کا تھا۔ مٹی کے پیالے میں حضور نگائی انی پیتے تھے۔ عام دھات کا جو برتن ہوتا تھا اس میں کھاتے تھے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا کہ ان کے بارے میں میرے حضور مُنائی فی فرماتے تھے۔

''جو شخص چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا بیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں غث غث جہنم کی آگ انڈیلتا چلا جاتا ہے۔''

[ مسلم، كتاب اللباس]

ہاں ہاں ! دکھلا و تو کوئی دکھائی دیتا ہے میرے حضور مگاٹیٹی جیسا.....؟ شاہ مدینہ جیسا؟ طبیبہ کے بوریانشین حکمران جیسا....؟ نا سجادہ نشین، نا گدی نشین بس تھجور کی چھالوں کی چٹائی کا جو بوریا بنا ہوا تھا۔ وہ بوریانشیں ..... ایسے بوریانشین حضور مُٹاٹیٹی کے خاکے بناتے ہو؟ کیجھ تو شرم کرو.....ارے بچھ تو شرم کرو.....شرم تم کوگر آتی نہیں۔

### صلح کی خاطر اینا نام ہٹانے والا:

میرے حضور مُن اُلیُّن مدینہ کے حکمران ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ بیسفر کعبہ کی زیارت کا سفر ہے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چودہ سوصحابہ ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ بیسفر کعبہ کی زیارت کا سفر ہے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چودہ سوصحابہ ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب میرے حضور مُن اُلیُّ کا ملک ملیا ملتا ہیں۔ جب میرے حضور مُن اُلیُّ کا مدسے قریب حدیبیہ میں آتے ہیں تو مشرکین مکہ کا پیغام ملتا ہے کہ ہم مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔

ان کے سفیرآتے ہیں۔ نداکرات کے کئی ادوار ہوتے ہیں آخر کارسلح طے یا جاتی ہے کہ دس سال تک لڑیں گے جا کیں اور سے کہ حمد کریم طَالْتَیْم اس سال واپس چلے جا کیں اور اگلے سال عمرہ کرنے آ جا کیں۔ میرے حضور طَالِیْم صلح پر راضی ہو گئے ..... جب صلح نامہ کھا جانے لگا تو صحیح مسلم، کتاب الجہاد و السیر میں ہے کہ میرے حضور طَالِیْم نے حضرت علی بڑا تُون سے کہا:

" لکھو! ہے وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ عَلَیْظِم کی طرف سے ہے ۔۔۔۔۔اس پر قرایش مکہ کی طرف سے ایک شخص سہبل بن عمر و بولا: کہنے لگا ،اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ بیں تو آپ کے پیروکار بنتے، چنا نچہ اپنا نام لکھواور اپنے باپ کا نام یعنی محمد بن عبد الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا وَمِنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ

امن امن کی باتیں کرنے والو! میہ ہیں پر امن، صلح جو، نرم خو میرے حضور منافیا ہے ..... انسانیت کوسلامتی کے تخفے بانٹنے والے میرے حضور منافیا ہے ..... دشمنوں کی ضدی حرکتوں کو جس نے امن کے راستے کا روڑہ نہ بننے دیا وہ ہیں میرے حضور منافیا ہے .....

ظالمو! ایسے پیارے حضور مناتیم کے خاکے بناتے ہو؟ ذرا دکھلاؤ توسہی چودہ صدیاں

قبل سے آج تک امن وسلامتی کی ایس ہستی کا ظہور؟

#### ايخ خلاف احتجاج كاحق دين والا:

حکر انوں کی تاریخ میں یہ حقیقت بڑی نمایاں ہے کہ کوئی ملک خواہ کس قدر غریب ہو اس کا حکمر ان غریب نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی جو دنیا کے غریب ترین ملک ہیں ان کا کوئی حکمر ان غریب نہیں۔ اس کے عوام بے شک بھوکوں مرتے ہوں۔ انھیں رہنے کے لیے کٹیا بھی میسر نہ ہو، مگر ان کے حکمر ان محلات میں دادِعیش دے رہے ہوتے ہیں۔

دوسری حقیقت میہ ہے کہ ملک اور ریاست تو مقروض ہو جاتی ہے مگر کسی سٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جائے۔ تاریخ انسانی میں ایبا کوئی حکمران نظر نہیں آتا۔ سٹیٹ کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس پر کچھڑے بھی حکمران ہی اڑا تا دکھائی دیتا ہے۔ قرض کی ادائیگی عوام پر فیکس لگا کر کی جاتی ہے۔ ظالمانہ فیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے لوگ بناہ حال ہو جاتے ہیں مگر حکمران کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

قار کمین کرام! اس کر وی اور ظالمانہ حقیقت کے پرزے اڑائے ہیں تو تاریخ انسانی میں ایک ایس ہستی نے جو میرے حضور طالع ہیں۔ آپ طالع کم یہ کے حکمران ہیں مدینہ کی سلیٹ بے شک غریب اور مسکین ہے مگر مقروض نہیں ہے۔ شاہ مدینہ جناب محمد کریم طالع ایک نے کسی دوسری سلیٹ سے قرض نہیں لیا۔ جی ہاں! لوگو .....میرے حضور طالع کا ملک ایک درہم اور ایک وینار کا بھی مقروض نہیں مگر مدینہ کی اس سلیٹ کے جو حکمران ہیں وہ مقروض بیں۔ ضرورت پڑی تو قرض اٹھا لیا ہے۔ آیے! میں آپ کو منظر دکھلاوں۔ جی بخاری کھولیے۔ کتاب الکفالہ پر نگاہ ڈالیے۔ میرے حضور طالع کا شریف رکھتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں۔ جا شاران رسول طالع کے باس آگا اور اپنا قرض ما تکنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے ہو لئے شروع کر رسول طالع کے باس آگا اور اپنا قرض ما تکنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے ہو لئے شروع کر دیے۔ حضور طالع کے باس آگا اور اپنا قرض ما تکنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے ہو لئے شروع کر دیے۔ حضور طالع کے حصابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بوھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طالع کے حصابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بوھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طالع کے حصابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بوھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طالع کے حصابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بوھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طالع کے حصابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بوھے تو اللہ کے دیا۔

رسول مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن روكا:

" دَعُوهُ فَاِلَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا "

لو ..... دیکھو! حکمران مدینہ مُنَافِیْنِ نے صحابہ کو حکم دے دیا ہے کہ اس کا اونٹ جنتی عمر کا تھا اتنی ہی عمر کا اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ اب وہ اپنے حضور مُنَافِیْنِ سے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ اب وہ اپنے حضور مُنَافِیْنِ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا (قیمت میں زیادہ) موجود ہے۔ میرے حضور مُنَافِیْنِ نے فرمایا:

" أُعُطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ إَحْسَنَكُمْ قَضَاءً"

''اسے وہی دے دو۔ یاد رکھو! تم میں بہترین آ دمی وہی ہے جو قرض کی ادائیگی میں احسان کرے۔''

مغرب کے اے لوگو! تم نے بولنے اور لکھنے کی آزادی ابھی کل حاصل کی ہے۔ میرے حضور منافی اس نے چودہ سوسال قبل دی ہے۔ خود حق پر ہونے کے باوجود کروی کسیلی با تیں کہنے کی آزادی دی ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اس بیاری ہو۔ ہو۔ ہو۔ میرے حضور منافیل کرتے ہو۔

تحريري دولتيال مارتے ہو۔ كيول ..... آخر كيول ؟

### بے کسوں کی دعنگیری کرنے والا:

میرے حضور مُنَافِیْ نماز کے لیے مجد میں تشریف لے جارہے ہیں امام ابو داؤد، کتاب الطہارہ میں اور امام محمد بن بزید'' ابن ماجہ' میں بتلاتے ہیں کہ حضور مُنَافِیْ ایک لڑکے کے باس سے گزرے وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا ( مگر اس سے کھال اتر نہیں رہی تھی ) میرے حضور مُنَافِیْنِ نے یہ دیکھا تو لڑکے ہے کہا:

« تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ »

''تو کھڑا ہوکر دیکھ میں تجھے بتلاتا ہوں کھال کیے اترتی ہے؟''

چنانچہ اللہ کے رسول مُثَالِّمًا نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسا دیاحتیٰ کہ سارا باز وبغل تک اندر چلا گیا اور پھر آپ مُثَاثِیم نے لڑکے کو مخاطب کر کے فرمایا:

« يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسُلَخُ »

'' برخودار! اس طرح کھال اتار''

پھر آپ مَالْيَا تَشريف لے كت اورلوگول كونماز بردهائى۔

لوگو! یہ ہیں مدینے کے حکمران جو راہ چلتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کھڑے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کھڑے ہوئے ایر شغیل اور محسن انسانیت مُلِیْمُ کے خاکے بناتے ہو۔ ذرا دکھلاؤ تو سہی زمانے میں کوئی ایسا ہمدرد حکمران ؟

ہے کسوں کی ہے کسی کا ایک واقعہ ابو داؤد، کتاب الادب اور "مسلم، کتاب الفضائل" میں ہے۔ میرے حضور مُنَافِیُّا کے خدمت گار حضرت انس بڑاٹیُ کی روایت کے مطابق ایسی خاتون جس کی عقل ٹھکانے نہ تھی وہ میرے حضور مُنافِیْن کو عام لوگوں سے

الگ كرك اپنا مسئله بتاتى ہے۔ ميرے حضور مَاليَّا اس كا مسئلة ل كرنے چل كورے ہوتے ہيں اور چلتے ہوئے اس عورت كى دلجوئى كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''اے فلاں شخص کی ماں! جہاں دل جاہتا ہے لے چل ..... میں تیرا مسئلہ حل کروں گا:'' حضرت انس ڈٹائٹ بتلاتے ہیں حضور مٹائٹ اس سائلہ کے ساتھ رہے۔ بازار کی ایک سائیڈ پر وہ بیٹھ گئی۔حضور مٹائٹ بھی بیٹھ گئے حتیٰ کہ اس کا مسئلہ حل کرویا۔

میرے حضور مُنْ اِنْ کا بیطرزعمل بتلاتا ہے۔ کہ جن کا د ماغی توازن درست نہ ہو وہ عام لوگوں کی نبیت ہمدردی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اس لیے میرے حضور مُنْ اِنْ نے اس خاتون کے ساتھ جو کسی شخص کی ماں بھی تھی۔ صاحب اولادتھی۔ مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی۔ صاحب اولادتھی۔ مدینہ کی گلیوں میں گھومتی صفی ۔ میرے حضور مُنا اِنْ اِس کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے چلتے رہے۔ د ماغی معذوروں کے لیے کس قدر ہمدردی اور شفقت ہے میرے حضور مُنا اِنْ اِس کے علاج اور ہیںاں بنانے والوں کے لیے کیا خوبصورت ہے تقش یا میرے حضور مُنا اِنْ کا ؟ کے علاج اور ہیںال بنانے والوں کے لیے کیا خوبصورت ہے تقش یا میرے حضور مُنا اِنْ کا ؟ کے علاج اور ہیںال بنانے والوں کے لیے کیا خوبصورت ہے تقش یا میرے حضور مُنا اِنْ کا ؟ حکمرانو! ترمذی۔ کتاب الاحکام ....میں شاہ مدینہ کا بیفر مان بھی سن لو۔ میرے حضور مُنا اِنْ ہیں۔

(( مَا مِنُ إِمَامٍ يُعُلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسُكَنَةِ إِلَّا الْعُلَقَ اللَّهُ أَبُوابَ السَّمَآءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَ مَسُكَنَتِهِ )) اعْلَقَ اللَّهُ أَبُوابَ السَّمَآءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَ مَسُكَنَتِهِ )) جونما حكم النظر ورتمند، به سل اور ممكين كے ليے اپنا دروازہ بند كر له الله اس كى بحرورت اور ممكينى كے موقع پر آسان كے دروازے بند كرديتا ہے۔ حكم انو! اگر آسان كے دروازے كھلے ركھنا چاہتے ہو تو ضرور تمندوں، به سول، معزوروں اور ممكينوں كے ليے اداروں كى صورت اليے اليے دروازے كھولوجهاں سے ان كى ضرورتيں يورى ہوں اور معذور يوں كا مداوا ہوں۔

#### سب کے درد کی دوا:

میرے حضور مَنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ حکمران میں جورعایا کے ایک ایک فردایک ایک بینی کے درد کی دوا ہیں۔خوب فرمایا: مولا کریم نے اپنی آخری کتاب میں:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُيهِمْ ﴾ [ الأحزاب: ٦]

'' یہ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کرمقدم وبرتر ھے۔'' اس آیت کاایک دوسرا مطلب یہ بھی ھے کہ مسلمانو!تم خود بھی اپنی ذاتوں کے اس قدر خیرخواہ نہیں ہوجس قدریہ نبی مُثَالِیْنِم تمہارے خبرخواہ ہیں ۔

فاکے بنانے والو! اب ویکھنا میرے حضور اللّٰیٰ کی زندگی کے مناظر۔ مشکل دور میں میرے حضور اللّٰیٰ کی زندگی کا منظر یوں تھا کہ صحیح مسلم اور ابن ماجه کی کتاب الزهد میں ہے حضرت عمر واللّٰہ کئے میں میں نے اللّٰہ کے رسول اللّٰہ کے اس حال میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کرومیں بدل رہے ہیں کیونکہ آپ اللّٰہ کے کم درجے کی میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کرومیں بدل رہے ہیں کیونکہ آپ اللّٰہ کے ماجہ میں ہے حضرت مجبوری بیسی کی راس روز) میسر نہ تھیں کہن سے بیٹ بھر لیتے۔ ابن ماجه میں ہے حضرت انسی واللّٰہ بوحضور اللّٰہ کے خادم منے کہتے ہیں میں نے کئی بار اللّٰہ کے رسول اللّٰہ کے ور کے میں میں میں محمد طالہ کے مان ہے۔ آج محمد کے موسے سات والوں کے یاس نہ ایک صاع (اڑھائی کلو) غلہ ہے نہ ایک صاع مجوریں۔

ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور مُلَاثِیْنَ کی زوجہ محتر مہ حضرت عائشہ رُلُہُنا ہیں: ہم آل محمد مُلَاثِیْنَ مہینہ مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ آپ مُلَاثِیْنَ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں دھواں نہ اٹھتا تھا۔ گزارا بس تھجوروں اور پانی پر ہی ہوتا تھا۔ انصار میں ہے کچھ ہمارے پڑوی تھے وہ بڑے مخلص ہمسائے تھے ۔ ان کے ہاں وہ بکریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں ۔ چرنے کے لیے ربوڑ کے ساتھ نہیں جاتی تھیں اور اُنھیں چارہ گھر میں ڈالا جاتا تھا۔ ان بکریوں کا دودھ وہ پڑوی ہمارے ہاں بھی

'' اللہ کے رسول سُلُیْمُ کسی ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے تھے جس پرقرض باقی ہوتا۔۔۔۔۔ایک میت کو لایا گیا تو آپ سُلُیْمُ نے پوچھا: کیا اس پرقرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں! دو دینار قرض ہے۔ آپ سُلُیْمُ نے فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔۔۔ اس موقع پر حضرت ابوقادہ انصاری ڈاٹیئ بول پڑے اور کہنے لگے۔اے اللہ کے رسول سُلُیْمُ ! اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول سَلُیمُ اِس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول سَلُیمُ نُمُ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔

اس کے بعد حضرت جابر ڈلٹٹؤ مزید بتلاتے ہیں کہ جب حالات بدلے۔ دن پھرے اور فتو حات کے دروازے کھلے تو آپ مُلٹٹِ آپ اعلان فرمایا:

 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو قرض کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔
جی ہاں! سٹیٹ کے ہر فرد کے لیے فلاح و بہبود ..... اس کا آغاز کیا تو معلوم انسانی تاریخ میں سب سے پہلے میرے حضور سُلِیْنِم نے کیا ..... اور بڑے منظم انداز میں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میرے حضور سُلِیْنِم نے با قاعدہ مردم شاری کروائی ..... مدینہ کے لوگوں کی مردم شاری کا مقصد واضح تھا کہ ہر گھر اور ہر فرد کے کوائف معلوم ہوجا کیں گے یوں مدینہ کی کوئی عورت کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا سٹیٹ کی نگاہوں سے اوجھل کسمپری کا شکار نہ رہے کوئی عورت کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا سٹیٹ کی نگاہوں سے اوجھل کسمپری کا شکار نہ رہے

حکمران کہلانے والو! یہ ہیں شاہِ مدینہ مَثَاثِیْمُ ہرایک کے درد کی دوا۔۔۔۔۔حکمرانوں کوجس نے سکھلا ڈالی ہے اچھی حکمرانی (Good Governance) کی ایک ایک ادا۔

### شكم اطهركے بوسے:

اپنے حضور مُلَقِیْم کا .... شاہِ مدینہ مُلَقِیْم کا جونقشہ ہم نے کھینچا، ایسی صفات کے حامل حکمران سے لوگ ٹوٹ کر محبتیں کرتے ہیں۔ جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ یہ محبت بے لوث ہوتی ہے، فطری اور قبلی ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤر کتاب الا دب میں ہے۔حضرت ابو ذر رُقَافَنُ کہتے ہیں مجھے حضور مُلَاقِیْم اکرم مُلَاقِیْم نے آواز دی: اے ابو ذر رُقَافِنُ ایس نے کہا:

لَبَّيْكَ : حاضر موكيا

وَسَعُدَيُكَ: حضور مَلَيْتُم نَ بِلايا بِي سَ قدرخوش بخت مول

وَأَنا فِدَاك : ميرى جان جناب كے ليے قربان ....ارشادفر مائے!

حضور مَثَاثِیْنِ کے بلاوے پر عام صحابہ محبت کا اظہار یوں بھی کیا کرتے تھے۔

فِدَاكَ أَبِي : حضور مَا الله ميرابات قربان -

وَأُمِّى يَارَسُولَ الله : الالله على الله على ال

کرتے تھے۔ امام ابوداؤ د، کتاب الادب میں مدینے کے ایک پر بہار اور خوش منظر مقام کا نقشہ کھینچتے ہیں ملاحظہ کرنا! بے ادبو! شاید ادب کا کوئی جھونکا امیر حمزہ کے قلم سے تمہارے بے ادب دل کی بنجر زمیں پر سے گزرجائے اور اسے پر بہار بنا جائے دیکھنا اور غور کرنا!

حضرت اسید بن حفیر رہا تھا جن کا تعلق انصار کے ساتھ تھا (سردار آدمی تھے ) اپنے لوگوں سے (اپنے ڈیرے پر ) ہاتیں کررہے تھے۔ بڑے مزاحیہ اور ہنس کھ آ دمی تھے۔ اپنے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول مُثَاثِیَّا جو وہاں موجود تھے۔ اسید کے پہلو میں جھڑی چھودی۔

(اسید کی ہنسی غائب ہوگئ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول مُنَاثِیْمُ منظ )۔ اب وہ فوراً بولے:حضور مَنَاثِیْمُ ! مجھے بدلہ جاہیے۔

شاويدينه! كے لو-

اسید بن تفیر! جناب رقیص ہے مجھ رقیص نہ تھی۔

شاہ مدینہ مُنَافِیْلُم ( کھڑے ہو گئے ) اور اپنی قبیص اوپراٹھا کر بدن نظا کر دیا (حضرت اسید یہی چاہتے تھے۔ من کی مراد بر آئی ) انھوں نے حضور مُنَافِیْلُم کو جھا ڈال لیا اور آپ تافیل کے پہلو مبارک کو چومتے ہوئے اور چومتے ہی چلے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے اللہ کے رسول مُنَافِیْلُم ! میرا پروگرام یہی تھا۔ پورا ہوگیا۔

قارئین کرام! سب بی این این این این انداز سے میرے حضور مُلَّالِیْن سے محبین کرتے تھے ان محبول کا نقشہ امام مسلم بن حجاج قشیری نے کتاب الاشربه میں یول کھینیا ہے:

حضور مَنَا اللَّهُ جب مدینه میں آئے تو حضرت ابوابوب انصاری رہا اللہ کے گھر میں تھہرے۔ حضور مَنَا اللّهُ اللّهِ بنے چوہارے پہ قیام فرمایا۔ حضرت ابوابوب رہا تھ نیچے رہنے لگ گئے۔ وہ کھانا تیار کرتے اور حضور مَنَا اللّهِ مَن خدمت میں بیش کر دیا جاتا ..... جب بچا ہوا کھانا واپس آتا تو برتن لانے والے سے حضرت ابو ابوب والنائظ بوچھتے۔ یہ بتلا حضور ظالیا کی انگلیاں کھانے کے کس جھے کولگیس۔ برتن والا بتلاتا تو حضرت ابو ابوب انصاری والنائظ وہیں سے کھانے کا آغاز کرتے۔

امام مسلم کتاب الفضائل میں حضرت انس بھائی کی زبان سے صحابہ کی محبتوں کا ایک نقشہ یوں بھی تھینچتے ہیں۔

میں دیکھ رہا تھا حجام اللہ کے رسول مُنائیل کی حجامت بنا رہا تھا آپ مُنائیل کے اردگرد آپ مُنائیل کے صحابہ کھڑے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بال بھی گرے کسی آ دمی کے ہاتھ پر گرے۔

لینی میرے حضور منافظ کا کوئی بال مبارک زمین پہ نہ گرے صحابی کے ہاتھ پہ گرے .....امام مسلم ایک دوسرا منظر یوں دکھلاتے ہیں:

حضرت انس ڈٹاٹٹ بتلاتے ہیں جب اللہ کے رسول مُٹاٹیا صبح کی نماز پڑھا لیتے تو مدینہ میں (گھروں کے ) خادم اپنے اپنے برتن لے کر آ جاتے۔ ان برتنوں میں پانی ہوتا تھا جو برتن بھی آپ مُٹاٹیا کے آگے کیا جاتا۔ آپ مُٹاٹیا اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات ایبا بھی ہوتا کہ صبح کو بڑی سخت سردی ہوتی ، اللہ کے رسول مُٹاٹیا پھر بھی اپنا ہاتھ ان برتنوں میں ڈبوتے جاتے۔

قارئین کرام! یہ ہاتھ کیسا مبارک ہاتھ تھا، کیسا خوبصورت ہاتھ تھا۔ صحیح بہخاری کتاب الفضائل میں حضرت ابو جیفہ دوائی کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم منافیا نے وادی بطحا میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے دو دو رکعتیں نماز پڑھی .....اب کے لوگ آپ منافیا کے پاس آگے۔ آپ منافیا کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت ابو جیفہ دوائی کہتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے پر رکھا تو کیا محسوس کیا کہ وہ تو ہرف سے ہڑھ کر شھنڈا ہے اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو دار ہے۔ تو کیا محسوس کیا کہ وہ تو ہرف سے ہڑھ کر شھنڈا ہے اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو دار ہے۔

اے محبان رسول مُنَافِیْم الیا ہاتھ .....میرے حضور مُنَافِیْم کا بھلاجس انسان کولگ جائے اس کی سعادت کے کیا کہنے اور جس پانی کوچھو جائے اس کی برکتوں کے کیا کہنے؟ جی ہاں! یہ ہیں محبتوں کے نقشے۔ الفتوں اور بیار کے مناظر، ادب کے سین، عقیدتوں کے بھول اور احترام کی کلیاں۔

بے ادبو ، گتافو! شمص کیا معلوم ہمارے حضور مَالَیْنِم کی گتافیاں کر کے تم نے ہمارے دلوں کا کیا حال بنا دیا ہے۔ ہمارے جگر کوخون خون کر دیا ہے۔ ہماری آ تکھول کو رالا رالا مارا ہے۔

شاید که میراقلم تمھارے د ماغوں میں ندامت وخجالت کا خاکہ بنا دے۔



# یہود کے ساتھ حسن اخلاق

### جب مهمان بدتميز بن گئے:

صحیح مسلم، کتاب السلام میں حضرت عائشہ تا کی روایت کے مطابق یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انھوں نے اللہ کے رسول سالی سے ملاقات کے لیے اجازت چاہی ۔ آپ سالی ایک نی اجازت دے دی۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول سالی کی کو کاطب کر کے کہنے لگے: "السام علیکم" '' تم پر موت ہو۔'' میں نے فوراً کہا: ﴿ بَلُ وَ عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّعُنَةُ ﴾ '' یہ موت تم پر ہو اور لعنت بھی ہو۔ اس پر اللہ کے رسول مالی مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے: اے عائشہ رہا اللہ تعالی ہرکام میں زم خوکی کو پند کرتے ہیں اس پر ہوے اور کہنے لگے: اے عائشہ رہا اللہ تعالی ہرکام میں زم خوکی کو پند کرتے ہیں اس پر میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول سالی ان اوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سا؟ آپ سالی ان اوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سا؟ آپ سالی ان میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول سالی ان کو گوں نے جو کہا وہ آپ نے سا؟ آپ سالی ان میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول سالی ان کو گوں نے جو کہا وہ آپ نے سا اور میں نے کہ نہیں دیا " و علیکم " بس اتنا کافی ہے۔'

فاکے بنانے والے یہودیو! تم پر ہم کیا افسوں کریں تمہارے بڑے بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ دیکھو! میرے حضور منافیظ کے گھر میں آکر وہ کیسی کمینی حرکت کر گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رافیظ نے موت کے ساتھ لعنت کا لفظ شامل کر دیا تو میرے حضور منافیظ اپنی زوجہ اپنی زوجہ پر ناراض ہوئے۔ سیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں ہے آپ منافیظ نے اپنی زوجہ محتر مہ کو ڈانٹے ہوئے کہا۔ سخت جملے مت بولو! اگر سخت گوئی کا جواب دینا ہی ہے تو اتنا ہی دوجتنی زیادتی ہوئی ہوئی ہے اضافہ مت کرو۔ یہ ہیں میرے حضور منافیظ میں۔ گھر آنے والے دوجتنی زیادتی ہوئی ہوئی ہوئی کا حسن اخلاق بھی دیکھو۔۔۔۔۔ اور اے یہودیو! اپنے مہمانوں کے ساتھ میرے حضور منافیظ کا حسن اخلاق بھی دیکھو۔۔۔۔۔ اور اے یہودیو! اپنے

بڑوں کی حرکتیں بھی دیکھو.... فاکے توشعیں اپنے بڑے بزرگوں کے بنانے جاہمیں ناکہ میرے حضور سُلِیِّنِیِّم کے .... میرے حضور سُلِیْنِ کا روبیاتو بطور میزبان حسن اخلاق ہے اور تعمارا فاکہ بطور مہمان برتمیزی کا شاہکار ہے۔

صحیح بخاری میں مرقوم ایک واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رہائی کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم سکائی اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں جارہے تھے راستے میں ایک یہودی ملا اور میرے حضور سکائی کی کا طب کر کے کہنے لگا '' السام علیک'' جمھ پر موت ہو۔ میرے حضور سکائی نے بس ای قدر کہا '' وعلیک'' پھر میرے حضور سکائی محابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: پتا چلا ہے وہ مجھے کیا کہہ گیا ہے؟ وہ مجھے'' السام علیک'' کہہ گیا ہے۔ صحابہ طیش میں آگئے۔ اے اللہ کے رسول سکائی اجازت جا ہے ہم اسے قل کرتے ہیں۔ آپ سکائی نے فرمایا: ''الکل نہیں۔''

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مظافیۃ .....حلم و حوصلے کے پیکر شاہ مدینہ کہ جن کے ایک اشارے پہ یہودی اس دنیا سے معدوم ہو جاتا گر میرے حضور مظافیۃ نے منع کر دیا .....کال حوصلہ ہے شاہ مدینہ مظافیۃ کا کہ وہ زیادتیاں بھی کریں گر آپ مظافیۃ اپنی محبوب زوجہ کو بھی ڈانٹ دیں اور صحابہ کو بھی بدلہ نہ لینے دیں۔

ارے یہود یو! تمھارے بڑے میرے حضور مُلَاثِیْم کے گھر میں آ کر بھی کمینگی کر جا کیں اور سر بازار بھی بزدلانہ بدتمیزی کر جا ئیں، تمھاری بدتمیزیوں کا چلن آج بھی جاری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بدتمیزی کے خاکے بناؤ اور اپنی بدتمیزی کے خاکے بھی بناؤ .....میرے حضور مُلَّاثِیْم کی سیرت کا نظارہ تو حلم ہے حوصلہ ہے۔ صحابہ کے لیے حلم کا یہ گھونٹ بڑا کر یں کہ حضور مُلَّاثِیْم کے حکم پر صبر وحوصلے کا یہ گھونٹ آخیں بینا ہی پڑا۔ برآ لود گوشت کھا کر بھی معافی ؟

میرے حضور ناٹیا کے صحابہ نے خیبر فتح کر لیا ہے۔ فتح کے بعد ایک منظر حضرت

انس رفائن بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب السلام میں ہے کہ ایک یہودی عورت اللہ کے رسول منافیا کے بیاس آئی۔ بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لائی۔ حضور منافیا نے کھا لیا (گوشت نے اپنا اثر دکھلایا اور حضور منافیا کے کو بتا چل گیا ) اس پر اس عورت کو بلایا گیا۔ آپ منافیا نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا ؟ وہ کہنے لگی: میں نے آپ منافیا کو تل کوتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ آپ منافیا نے فرمایا: اللہ کتھے یہ ہمت نہیں دے گا۔ حضرت علی اور دیگرصی ابد بخالی فوراً ہولے۔ اجازت ہو ہم اس کی گردن ماری۔ میرے حضور منافیل نے فرمایا: "بالکل نہیں۔"

اے یہودیو! یہ ہے میرے حضور منافیظ کا حوصلہ۔ یہودن اعتراف کر رہی ہے۔
یونیورسل اور نیچرل لاء دنیا کے ہر معاشرے کا یہی کہتا ہے کہ اس کی سزاقتل ہے مگر میرے
حضور منافیظ اجازت نہیں دے رہے۔ ظالمو! پھر بھی میرے حضور منافیظ کے خاکے بناتے ہو۔
کیوں .....؟

#### يېودن بدكاره جنت مين:

ابوہریہ ڈاٹھ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مگائی نے (پہلی امتوں میں سے ایک امت کی عورت کا ذکر کرتے ہوئے) بتلایا کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔
پیاس کی شدت اسے ہلاک کرنے ہی والی تھی کہ اسے ایک عورت نے دیکھ لیا۔ یہ عورت بنو اسرائیل کی ایک (یہوون) عورت تھی۔ یہ اس معاشرے کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار مقی اس نے اپنا موزہ اتارا (اس کورس سے باندھا) اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو بدکارہ تھی اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔

لوگو! انسان کی عادت میہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی کسی اچھی بات کا تذکرہ نہیں کرتا..... بیدانسانوں کی عمومی فطری عادت ہے لیکن میرے حضور مُثَاثِیَّا پر جوقر آن آیا اس نے بیسبق دیا: ﴿ يَأَنِّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ الْمُؤْوَا قَوْمِيْنَ لِللهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَغِرِمَنَّكُمْ مُتَنَانُ قَوْمِ عَلَى

اَلَّا تَعْنِيلُوْا ﴿ إِغْدِلُوْا ﴾ [ المائدة : ٨ ]

''ا بے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر (حق پر) قائم رہنے والے بن جاؤ۔
انھاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو! کسی قوم کی دشمنی شہمیں
ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہتم عدل نہ کرو۔ انصاف ہی کوتھا ہے رکھو۔''
یہود یو! تمھاری دشمنیوں کے باوجود میر بے حضور شکاٹیٹی نے نمھاری ایک عورت کی نیکی کا
تذکرہ کیا ۔۔۔۔ میرے حضور شکاٹیٹ کی زبان مبارک سے بیتذکرہ میرے حضور شکاٹیٹ کی کشادہ
دلی، فراخی اور ساحت کا ایک لا زوال نقش ہے۔ کاش تمھارے اذبان میں بھی اس کا عکس
پر جائے۔۔

#### موسىٰ عَلَيْكِا كَى شَان:

ابن ماجه، کتاب الزهد میں ہے حضرت ابوہریہ ڈاٹی بتلاتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی نے (بات چیت کے دوران) کہہ دیا: ''فتم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موئی علیا کو منتخب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی۔ اس پر ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور اس یہودی کے منہ پر طمانچہ رسید کر دیا اور کہا تو سارے انسانوں پر فضیلت کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول منافیظ موجود ہیں …… یہ واقعہ حضور منافیظ کو بنلایا گیا تو آب منافیظ نے صحابہ کو قرآن کا یہ مقام پڑھ کر سنایا:

"اورصور میں پھونکا جائے گا تو آسان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے گر وہ بے ہوش نہ ہو گا تو آسان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے گر وہ بے ہوش نہ ہو گا جسے اللہ جائے گا تو تمام لوگ کھڑے و کیجنے لگ جائیں گے۔" [الزمر: ٦٨]

(یادرہے!) سب سے پہلے میں ہوں گا جواپنا سراٹھاؤں گا تب دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ علینا عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کوتھامے کھڑے ہوں گے۔اب میہ جمجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے مجھ سے پہلے ہوش میں آ کرسراٹھا لیا ہو گایا وہ ان (برگزیدہ افراد) میں شامل ہوں گے جنھیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے متنفیٰ کیا ہے ..... یاد رکھو! (یہ تو موسیٰ علیاً ہیں ) جو شخص یہ بھی کہے کہ میں حضرت یونس بن متیٰ (جو مجھلی کے پیٹ میں رہے) سے بہتر ہوں تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔''

لوگو! اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے حضور طَافِیْ آخری رسول ہیں اور آپ مَافِیْ اَ الانبیاء ہیں۔ سب سے افضل ہیں لیکن انبیاء کے مابین مقابلہ کر کے ایسے انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی ادنیٰ سی تحقیر جھکے یہ نا جائز ہے ..... چنانچہ اللہ کے رسول مُنْ فِیْ اِن کرنا کہ دوسرے نبی کی ادنیٰ سی تحقیر جھکے یہ نا جائز ہے ..... چنانچہ اللہ کے رسول مُنْ فِیْ اِن کرنا کہ دورازہ بھی بند کیا اور موکی طابی کی جزوی فضیلت بھی بیان فرمائی .... نیز اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت یونس ملین کا بھی ذکر فرمائی۔

قیامت کے روز بیا ہونے والے موی سے متعلق منظر کو ذرا نگاہوں میں لاؤجس کا تذکرہ میرے حضور مُلَّاقِم کا شکریہ بے شک ادانہ کرو،لیکن تذکرہ میرے حضور مُلَّاقِم کا شکریہ بے شک ادانہ کرو،لیکن گنتاخیوں سے تو باز آجاؤ ..... کیا تم جانتے ہو کہ وہ قرآن جومیرے حضور مُلَّاقِم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں حضرت موسی مَلِی کا نام ۱۳۲ بارآیا ہے۔ ذرا پڑھ کرتو دیکھو ..... بہر حال! آؤ سالہ اورمنظر ملاحظہ کرو .... صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے:

'' صحابہ نے میرے حضور مُنَافِیْا سے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہت زیادہ عزت و تکریم والا کون ہے؟ تو میرے حضور مُنافِیْا نے حضرت بوسف مَلینا کا نام لیا اور فرمایا: وہ خود نبی ہیں اللہ کے نبی یعنی حضرت یعقوب مَلِینا کے بیٹے ہیں (حضرت اسحاق مَلینا کے بوتے) اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم مَلینا کے برایوتے ہیں۔

یہود یو،غور کرو! حضرت یعقوب ملیا کے بارہ بیٹوں کی اولا دکہلانے والو! سوچو.....ان بارہ میں سے ایک بیٹا یوسف ملیا جو اللہ کا نبی ہے ..... میرے حضور سائیل ان کی تکریم کیسے پیارے انداز میں اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں؟ جی ہاں! ہم اپنے حضور مائیل کے پیروکار تمام انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ ان کی حرمتوں پر کٹ مرنے والے ہیں..... اور اپنے حضور مَا الله کی حرمت پرتو ہماری جان، مال، اولا د اور سارا جہان قربان ہے۔

#### یهودی کا جنازه اور عیادت:

صحیح بخاری، کتاب الجنائز میں ہے حضرت جابر بن عبد اللہ وہ اللہ ہے ایک جنازہ گردا اللہ کے رسول تالیج نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی کھڑے ہو جایا کرو۔'' ایک یہودی کا تفاداس پر آپ تالیج نے فرمایا:''جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہو جایا کرو۔'' لوگو! میرے حضور تالیج ایک یہودی کے جنازہ پر کھڑے ہو گئے یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میرے حضور تالیج کے دل مبارک میں انسانی رضت کا کس قدر درد ہے۔ آپ تالیج موت ہو سے کہ میرے حضور کر واثیت میں جا ہے وہ کسی کی بھی موت ہو۔۔۔ آپ تالیج نے مردی ایک دوایت میں ہے آپ تالیج ایک کے فرمایا:

موت ایسی چیز ہے جو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔

اے یہودیو! موت تو ہوئی چیز ہے میر نے حضور طالیق تو اس قدر مہر بان اور ہمدرد سے کہ کسی کی بیاری کو دیکھ کربھی بے چین ہو جایا کرتے ہے۔ چونکہ تم لوگ مدینہ کے باس سے میر نے حضور طالیق کو تعمارا خیال سے میر نے حضور طالیق کو تعمارا خیال تھا۔ میر می حضور طالیق کو تعمارا خیال تھا نا سسب یہ دیکھو! یہودی لڑکا ہے۔ اس کا واقعہ ہمارے امام سلیمان سجستانی رشائ اپنی کتاب ابو داؤد میں لائے ہیں۔ حضرت انس دیاتی بیان کرتے ہیں کہ یہو دیوں کا ایک لڑکا بیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول طالیق اس کی بیار پری کرنے کوتشریف لے گئے۔ آپ طالیق اس کے سرگی سالہ کے اس کے بیاں بیٹھ گئے (حال احوال پوچھنے کے بعد آخر کار) آپ طالیق اس سے کہنے گئے۔ مسلمان ہوجاؤ! اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کی خواہش کو بھانپتے مسلمان ہوجاؤ! اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کی خواہش کو بھانپتے (حضور نبی کریم طالیق کے باس) ہی بیٹھا تھا۔ باپ (اپنے بیٹے کی خواہش کو بھانپتے

ہوئے ) کہنے لگا۔ ابو القاسم مَثَاثِیْمُ کی بات مان لو، چنانچہ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ساتھ ہی حضور اکرم مَثَاثِیْمُ کھڑے ہوگئے اور فرمانے لگے:

« ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ »

''اللہ کاشکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کوجہنم کی آگ سے بچالیا۔'' یہود یو! یہ ہیں میرے حضور مَثَالِیَّا جو یہود کے درد کا بھی در ماں ہیں۔

#### يهودي كا روبيه اور صحابي را النفيُّهُ كا روبيه:

امام ابوعبد الله اپنی کتاب ابن ماجه، ابواب الصدقات میں حضرت جابر بن عبد الله واقعہ لائے ہیں وہ خود بتلاتے ہیں کہ ان کے والدگرامی حضرت عبد الله والله واقعہ لائے ہیں کہ ان کے والدگرامی حضرت عبد الله والله واقعہ الله علی الله واقعہ الله علی الله واقعہ وا

اب اللہ کے رسول مُنگینِم جناب جابر رہائیؤ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں چہل قدی فرمانے گئے۔ یہر جناب جابر رہائیؤ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ یہر جناب جابر رہائیؤ سے کہنے لگے۔ پھل اتارواور یہودی کا جوتن ہے وہ اسے دے دو سس یہ کہہ کر اللہ کے رسول مُنگینِم چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت جابر ٹھائیؤ نے اسے باغ کی تھجوریں اتاریں اور تینوں کے تین وسی یہودی کے حوالے کر دیے مزید بارہ

وس کھوریں نے بھی گئیں۔ حضرت جابر دائی اس (جیرت انگیز) واقعہ کی خبر دینے حضور منافیل کی خدمت میں گئے بھی گئیں۔ حضرت جابر دائیل موجود نہ سے ..... پھر جب اللہ کے رسول منافیل تشریف لائے تو حضرت جابر دائیل کے انھوں نے بیودی کو بوری ادائیگ کر دی ہے اور بارہ وس نے بھی گئے ہیں۔ حضور منافیل نے فرمایا۔ جاؤ بودی کو بوری ادائیگ کر دی ہے اور بارہ وس نے بھی گئے ہیں۔ حضور منافیل کے فرمایا۔ جاؤ اور عمر بن خطاب دائیل کو بھی یہ بات بتلاؤ۔ حضرت جابر دائیل حضرت عمر دائیل کو بیاس چلے اور عمر بن خطاب دائیل کو حضرت عمر دائیل کو حضرت عمر دائیل کو حضرت عمر دائیل کو حضرت عمر دائیل کو مسول منافیل اس پھل میں گئے اور انھیں یہ بات بتلائی تو حضرت عمر دائیل کی دونت ہی بھین ہوگیا تھا کہ اللہ کے رسول منافیل اس پھل میں باغ میں جہل قدمی فرما رہے سے مجھے اسی وقت ہی بھین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی اس پھل میں ضرور برکت فرمائے گا۔'

اے یہودیو! ذرا مدینہ کا منظرایے سامنے لاؤ۔ میرے حضور ٹاٹیٹی مدینہ کے حکمران ہیں اور یہودی کے پاس جا کر اپنے صحابی کی سفارش کرتے ہیں وہ نہیں مانتا تو میرے حضور ٹاٹیٹی خاموثی سے واپس چلے آتے ہیں۔ شاہ مدینہ ٹاٹیٹی کا حوصلہ دیکھو اور اپنے یہودی کی جرائت دیکھو۔ میں پوچھتا ہوں چودہ سوسال قبل ذمی کو یہ جرائت دلائی تو کس نے ؟ اللہ کی قتم! صرف اور صرف میرے حضور ٹاٹیٹی نے ۔۔۔۔۔ اپنے مورہ میں رکھی۔ اور اس انصاف پرور نظام سے جس کی بنیاد میرے حضور ٹاٹیٹی نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ اور اس انصاف پرور نظام سے جس کی بنیاد میرے حضور ٹاٹیٹی نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ اور اس انصاف پرور نظام سے جس کی بنیاد میرے حضور ٹاٹیٹی نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ اس قدر کی کہ اسے انسانی رشتوں کے تقدیں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک حکمران اس کے اس قدر کی کہ اس این اس کے لیے اعزاز تھا گر اس نے اس اعزاز کی کوئی پرواہ نہ کی اس لیے کہ اس کا لیکی کے ہاں غلہ کہیں زیادہ عزت والا تھا۔ جو پیٹ میں جا کر بد ہو مارتا ہے اور پیرانسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔

یہودی کہلانے والو! آؤ .....اب ذرا میرے حضور مَالَیْنَا کے ایک صحابی کا رویہ بھی ملاحظہ کرو ..... ابو دائود، کتاب الادب اور ترمذی کتاب البر میں ہے۔ حضرت عبداللہ

بن عمر و دلائن نے بکری ذریح کی ( پھر کہیں چلے گئے جب واپس گھر آئے تو گھر والول سے پوچھتے ہیں ) تم لوگوں نے گوشت میرے یہودی ہمسائے کو بھی بھیجا ہے؟

ارے جلدی بتلاؤ ..... ہمارے یہودی ہمسائے کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول مالی آئے کو بیفر ماتے ہوئے ساہے؟

مجھے لگا تار جناب جبریل مالیگا ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے حتی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ بیہ ہمسائے کو دارث ہی بنا دیں گے۔

یہودیو! اسلام کی وسعت ویکھو.... میرے حضور مُلَاثِیْلُ کی تربیت ویکھو کہ میرے حضور مُلَاثِیْلُ کا صحابی اپنے حضور مُلَاثِیْلُ کے فرمان کوسامنے رکھ کرکس طرح یہودی اوراس کے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے.... ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے نبوی فرمان کو وہ صرف مسلمان ہمسائے کے ساتھ خاص نہیں کرتا بلکہ ہرایک کوشامل کرتا ہے چاہے وہ ہمسایہ یہودی ہو یا کوئی اور غیرمسلم .... یہ ہے رویہ میرے حضور مُلَاثِیْلُ کے صحابی کا ..... ہم اینے یہودی کا رویہ بھی ویکھواور میرے حضور مُلَاثِیْلُ کے صحابی کا ..... ہم اینے یہودی کا رویہ بھی ویکھواور میرے حضور مُلَاثِیْلُ کے صحابی کا بھی ؟

### عقیدے کی آزادی کاحق:

مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنونظیر آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول نگائی مدینہ کے حکمران بے تو اس قبیلے نے بھی اس حکمرانی کوشلیم کیا اور'' میثاق مدینہ' پر اپنے و شخط شبت کے جس میں یہ موجود تھا کہ جس طرح باتی لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں اور محمد کریم منگائی ان کی حفاظت کریں گے جبکہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو یہ محمد کریم منگائی میں اور محمد کریم منگائی میں اور محمد کریم منگائی میں اور محمد کریم منگائی میں گے۔

جب احد کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑی تو مدینہ کے اروگرد کئی قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہد ماں شروع کر دیں اور کئی نقصانات پہنچائے۔اس فضا میں بونضیر بدعہدی پہ تیار ہو گئے۔ان کی سازش

بھی طشت ازبام ہوگئی۔ پروگرام پینھا کہ محمد کریم مُلاثین کو قتل کر دیں ان کے اموال پر قبضہ کرلیں .....مسلمانوں کی عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں .....ان کے مرد حضرات کو قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ چنانچہ اس پروگرام کو لیے اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ چھیٹر چھاڑ اورشرارتیں کرنے لگے۔ ہازاروں میں مسلمان عورتوں کو چھیڑنے لگے۔انھیں سمجھایا گیا تو یہ دھمکیوں اور بدتمیزیوں پر اتر آئے۔ یہاں تک کہنے لگے.... ہم سے تم لوگ عمرائے تو تمهارا حشر دنیا دیکھے گی ..... چنانچہ اللہ کے رسول مَثَاثِیَم نے پھر بھی نرمی کا سلوک کیا اور اضیں بسلامت مدینہ سے نکل جانے کا الٹی میٹم وے دیا ..... بیراڑ گئے مگر جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بہ جانے پر تیار ہو گئے ، مگر بہ درخواست کرنے لگے کہ انھیں اپنا مال و دولت لے جانے دیا جائے، چنانجہ میرے حضور سالی نے اجازت دے دی .... اور پھر یہ لوگ اینے مكانوں كا ملبہ تك اكھيڑ كر لا دنے لگے، جب بيلوگ جانے لگے تو انصار كے ان لڑكوں اور جوانوں کا مسکلہ پیدا ہو گیا جو یہودی بن گئے تھے ..... انصار نے کہا یہ ہمارے بیجے ہیں ہم انھیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بیچے کس طرح یہودی ہے ملاحظہ ہو، ابو داؤد میں کتاب الجہاد ..... امام ابو داؤر وہاں ایک باب باندھتے ہیں جس کا عنوان ہے۔ '' قبول اسلام کے کیے قیدی پر جبر کرنا جائز نہیں' پھر وہ حضرت عبد الله بن عباس دلی ایک کے حوالے سے ان لڑکوں کی صور تحال واضح کرتے ہیں۔

حضرت عبد الله بن عباس بھائی بتلاتے ہیں کہ (انصار کے قبیلوں اوس اور خزرج میں سے) کوئی وہ عورت جس کے بیٹے زندہ نہ رہتے تھے وہ نذر مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بچہ ذندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ چنانچہ جب بنونضیر کو مدینہ سے نکالا گیا تو ان میں انصار کے لڑ کے بھی تھے (جو اس فتم کی نذر سے یہودی بنائے گئے تھے )انصار نے کہا، ہم انصار کے لڑ کے بھی تھے (جو اس فتم کی نذر سے یہودی بنائے گئے تھے )انصار نے کہا، ہم ایس بچوں کوئیس چھوڑیں گے۔ یہود کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہے آیت نازل فرمائی:

﴿ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِي اللهِ قَدُ تَلْبَيْنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ﴾ [ البقرة: ٢٥٦]

'' دین میں کوئی چرنہیں اس لیے کہ گمراہی کے مقابلہ میں ہدایت واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔''

اے یہودیو! قرآن کی سورت بونس بھی دیکھ لو ..... یہاں اللہ تعالیٰ نے تم بنوا سرائیل کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے پیارے نبی کو مخاطب کیا اور قیامت تک کے لیے میرے حضور مُثَاثِیْاً کے بیروکاروں کے لیے دوسروں کی نہیں آزادی کے احترام کا کس طرح درس دیا۔ ملاحظہ ہو:

﴿ وَلَوْ شَاءً وَبِنُكَ لَاٰمِنَ مَنْ فِي الْآرْفِ كُلُّهُ مُو بَعِيْعًا الْأَنْتَ تُكُودُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا

مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [يونس: ٩٩]

'' ( میرے رسول مُنْقِیْمُ ) اگر تیرا رب چاہتا تو بلا شبہ جولوگ زمین پر بہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔اب کیا لوگوں پر آپ اس وقت تک جبر کریں گے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جا کیں۔''

جی ہاں! میہ ہے قرآن کی آیت جومیرے حضور مُلَّاتِیْم کی زبان اقدس سے نکلی اور دنیا کو مذہبی آزادی کا ایک فطری حق دے گئے۔ میہ عالمی قانون بن گیا۔ انٹریشنل لاء بن گیا۔ میہ وہ لاء ہے جومیرے حضور مُلَّاتِیْم اس دور میں دنیا کو دے گئے جب اس دنیا میں مذہبی آزادی کے ایسے قانون کا تصور تک نہ تھا۔

### يبودي بيول، لركول اورعورتون كالتحفظ:

یبود کا بیایک اور قبیلہ ہے اس کا نام ہو قریظہ ہے۔ بنونفیر کی طرح اس قبیلے نے بھی در بیٹاقِ مدینہ پر دسخط کر رکھے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل نے جب دس ہزار کی تعداد میں مدینہ کا محاصرہ کیا تو اس قبیلہ کے یبود نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عہد شمنی کر دی۔ بنونفیر جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی مالی اور تکنیکی سپورٹ مشرکین مکہ کو حاصل تھی۔ ساتھ انھوں نے بنوقر نظہ کو بھی بدعہدی پہتیار کر لیا۔ بروگرام بیہ تھا کہ باہر سے دس ہزار کی اتحادی فورسز بلغار کریں گی اور اندر سے بنوقر نظہ مسلمانوں پہملہ آور ہو جا کیں گے۔ ۲۵ دن کے محاصرے کے بعد انتحادی فورسز ناکام ہو کر بھاگ گئیں تو مسلمانوں نے میرے حضور منافیق کی قیادت میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنوقر نظہ نے اس موقع پر کہا ۔ حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹو نے عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹو نے عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے برے مردوں اور بالغ حضرات کو تل کر دیا جائے۔ عورتوں اور بیجوں کو اپنی تحویل میں لیا ا

ارے یہودیو! تم نے ہی عہد شکنی کی اور پھرتم نے ہی ٹالٹ پیند کیا اگر میرے حضور مَالْیَّا پِیم مِعالمہ چھوڑا ہوتا تو شایدتم چھوڑ ہی دیے جاتے ..... بہر حال! پھر بھی دیکھ لو۔ تمھاری عورتیں بھی محفوظ اور تمھارے بیچ بھی محفوظ ، لڑ کے بھی محفوظ ..... ابوداؤد، کتاب

الحدود میں ہے حضرت عطیہ قرظی ڈٹائٹؤ کہتے ہیں۔

میں ہنو قریظہ کے قید بوں میں نے تھا مسلمان مجاہدین دیکھتے تھے کہ جس کے مخصوص بال اگے ہوتے تھے وہ تو قتل کر دیا جاتا تھا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا میں بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جن کے بال نہیں اگے ہوئے تھے، لہٰذا نیج گیا۔

یاد رہے! عطیہ قرظی بڑائی مسلمان ہو گئے اور صحافی رسول سکھی بین کہ بچہ تو دور کی بات ہے کوئی بین مسلمان جو جنگ میں بھی بھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ بچہ تو دور کی بات ہے کوئی نابالغ لڑکا بھی نہ مارا جائے .....اور تمھارا حال ہیہ ہے کہ کئی سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کوئل کر رہے ہو۔ 2001ء میں لبنان میں اس بلڈنگ پرتم نے حملہ کیا جس میں صرف بچوں کوئل کر رہے ہو۔ 2001ء میں لبنان میں اس بلڈنگ پرتم نے حملہ کیا جس میں صرف بچے سے وہ بچای بچے شہید ہو گئے۔ غزہ میں بمباریوں سے استے بچے مارے گئے اور مارے جارہے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

ب ۲۰۰۹ء کے اوائل میں تم نے غزہ میں چن چن کر بچوں اور شہریوں کا قتل عام کیا ..... مسلم اور ابن ماجه کتاب الجهاد میں ہے، میرے حضور طَالِیْنَ جب بھی کسی کمانڈرکو جنگ کے لیے روانہ فرماتے تو تھیجت کرتے، خبر دار!

« وَلاَ تَفُتُلُوا وَلِيُدًا » " كسى بيج كومت قل كرنا-"

ابن ماجہ کی دوسری روایت میں مزیدتا کیداور شخق ہے۔ فرمایا:

( لَا تَقُتُلُنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيُفًا »

''بچوں کوکسی صورت نه مارنا، نه بی مزدوروں کوقل کرنا۔''

اللہ اللہ! میرے مہربان اور محسن انسانیت حضور مُلَّالِیَّا نے مزدوروں اور محنت کشول کا ذکر اس لیے کیا کہ عورتیں اور بچے تو محفوظ ہو گئے۔ ویسے بھی وہ فطری طور پر محفوظ رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی جنگ کے دنوں میں گھروں میں رہ کرگزارہ کر سکتے ہیں کین وہ عام مزدور اور محنت کش جوروز کی محنت پر ہی گزر

اوقات کرتے ہیں وہ محنت نہ کر سکے تو ان کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ .....اس لیے میرے حضور مُلَّیْنِیْم نے ان کے تل سے بھی پختی سے منع کیا ہے۔ عسیف کے معنی گھریلو خادم کے بھی ہیں .....یعنی گھریلو خادم کو بھی تحفظ فراہم کیا .....حتیٰ کہ وہ تارک الدنیا لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہوتے ہیں ان کے تل سے بھی ممانعت ہے۔

یبودیو! سرز مین حجاز میں تمھارا ایک بہت بڑا برنس مین تھا۔ ابورافع اس کا نام تھا۔ اس نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا۔ اپنا فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا۔ وہ میرے حضور مُناہِیْنِ کی شان میں گتاخیاں بھی کرتا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں پہاشعار کی صورت میں حملے بھی کرتا۔ فراتی اڑا تا۔ جنگوں کو بھڑ کا تا تھا۔ میرے حضور مُناہِیْنِ نے اس کے ساتھ اڑائی کے لیے پانچ ترمیوں کا دستہ روانہ فرمایا۔ امام مالک اپنی مؤطا میں حدیث لائے ہیں ، اللہ کے رسول مُناہِیْنِ فیصن نے آھیں :

« نَهٰى عَنُ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالُولُدَانِ » "عورتوں اور بچوں کے قل سے منع فر مایا۔"

ان کا کمانڈر عبد اللہ بن علیک را اللہ اللہ تھا کہ اس نے ساتھی مجاہدین سے کہا۔ تم یہاں تھہرو۔ میں اکیلائی مہم سرانجام دے کر آتا ہوں۔ وہ شام کے دفت قلع میں حلیہ بدل کر داخل ہوئے اور آ دھی رات کو ابو رافع کے کمرے میں جا داخل ہوئے۔ اندھیرے میں ابورافع کو آ واز دے کر پورایقین حاصل کیا کہ وار ابورافع پر ہی پڑے کسی عورت اور بج پر نہ برٹے، جب یقین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈاٹوئو کہتے ہیں۔ عورت پڑے، جب یقین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈاٹوئو کہتے ہیں۔ عورت پڑے گئی۔ مجھے ڈرمحسوس ہوا کہ قلعہ کے لوگوں کو معلوم ہوگیا تو وہ مجھے گھیر لیس کے چنانچہ میں نے عورت کو مار نے کے لیے اس پر تلوار سونی گر پھر مجھے اللہ کے رسول تا اللہ کا تھم یاد آگیا کہ آپ مائوئی کہ نے ورت کو مار نے سے منع کیا ہے اور اگر یہ تھم نہ ہوتا تو (اس مشکل وقت کہ آپ مائوئی خاموش کر دیتا۔

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مگانیکی کی محبتیں اور شفقتیں انسانیت کے ساتھ اور ان کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ عمل کروا کر بھی دکھلایا اس دور میں جب ملک اور شہر فتح کرنے والی فوج بھوکے بھیٹریوں کی طرح سول اور نہتے شہریوں برٹوٹ بڑا کرتی تھی۔

#### یېود يو، ذراغور کرو:

''(اے مسلمانو!) آج کے دن تمھارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے اور تمھارا کھانا ان کے لیے حلال ہے این کا بین اور ان لوگوں کی عورتیں بھی نیز پاکدامن مومن عورتیں تمھارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی عورتیں بھی حلال ہیں جنھیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔''

لعنی اللہ نے مشرکوں کی نسبت اے یہودیو اور عیسائیو! تم لوگوں کو ہمارے قریب قرار

دیا ہے۔ چنانچہ ہم شخصیں مشرکوں لیعنی ہندودُن بدھ متوں، سکھوں اور پارسیوں وغیرہ کی نبست اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ میرے حضور منائیلی ان حقائق کو کس طرح اپنے سامنے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب الفضائل میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹائیل کی روایت ہے اس حدیث کے مطابق!

سجان اللہ! کیا فطری انداز ہے میرے حضور طُلُیْنِ کا کہ مکہ والے مشرک میرے حضور طُلُیْنِ کے کہ ملہ والے مشرک میرے حضور طُلُیْنِ کے نہی رشتہ دار تھے۔ یہودی لوگ رشتہ دار نہ تھے مگر اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ چونکہ مشرکوں کی نبعت زیادہ قریب تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول طُلُیْنِ نے نہی رشتہ داری نہیں دیکھی آ سانی شریعتوں کے تعلق کو سامنے رکھا ..... اور پھر جب مشرک و لیے ہی مفتوح اور مسلمان ہو گئے تو اب میرے حضور طُلُیْنِ نے سرکے وسط میں مانگ نکالی اور اس مفتوح اور مسلمان ہو گئے تو اب میرے حضور طُلُیْنِ نے سرکے وسط میں مانگ نکالی اور اس سے اے اے یہودیو اور عیسائیو! تمھارے ساتھ ہمارا انتیاز بھی قائم ہوگیا ..... کہنے کا مقصد سے کہ میرے حضور طُلُیْنِ کا فطری اور غیر متعصب انداز زندگی بھی ملاحظہ کرو اور تم اپنا روبیہ ہم کی میرے حضور طُلُیْنِ کا فطری اور غیر متعصب انداز زندگی بھی ملاحظہ کرو اور تم اپنا روبیہ بھی دیکھو کہ تمھارے بروں لیعنی یہودی سرداروں سلام بن ابی حقیق اور جی بن اخطب وغیرہ سے جب مکہ کے مشرکین نے پوچھا کہ اچھا بہتو بتلاؤ ..... کیا ہم حق پر ہیں یا محمد طُلُیْنِ ؟

تو تمھارے سرداروں نے حجمت سے کہا۔ تمھارا دین سچا ہے۔ لینی تمھارے بردوں نے میرے خصارے بردوں نے میرے خصور مگالیظ اور دین تو حید کی دشنی میں بت برسی کوئی قرار دے دیا۔

اور آئ تک تمھارا رویہ یہی چلا آ رہا ہے۔ ہماری دشنی میں تمھارے اتحاد اور دوستیاں ہندوستان کے شرکول کے ساتھ ہیں اوران کے ساتھ اللہ اور تو رات کی تعلیم شمھیں یہ سبق پڑھاتی ہے؟ ہندی کرتے رہتے ہو ..... کیا حضرت موسیٰ علیلی اور تو رات کی تعلیم شمھیں یہ سبق پڑھاتی ہے؟ بالکل نہیں! حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہماری دشنی میں ویسے ہی اندھے ہوکر حق و باطل کی تمیز کھو چکے ہو، تم اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ ہمارے حضور مُنافیظ کے خاکے خود بناتے بھی ہو اور ہندووں اور عیسائیوں سے بنواتے بھی ہو ۔.... باوجود اس کے کہ میرے حضور مُنافیظ وہ مہر بان ہستی ہیں جو تمھارے بارے میں عدل کے تراز وکو ذرا سا بھی چھکے نہیں دیتے ..... مہر بان ہستی ہیں جو تمھارے بارے میں عدل کے تراز وکو ذرا سا بھی چھکے نہیں دیتے .....

#### اے یہودی خواتین اور علماء:

اے یہودی عورتو! تمھارے یہودی علاء نے تمھیں یہاں تک حقارت و ذات سے دو چار کر دیا تھا کہ ''ابو داؤ د، کتاب الطہار ۃ'' میں ہے۔ خاص دنوں میں یہ یہودی تمھیں گھروں سے نکال دیتے نہ تھارے ساتھ کھانا کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ تمھارے ساتھ ال کر رہتے تھے۔ آئ جھی بہت سے یہود کے اندر یہی چان موجود ہے۔۔۔۔۔ میرے حضور مُناایِّنظ نے شمھیں اس ذات سے نکالا۔ خصوصی تعلق کے علاوہ باقی سب کچھ جائز قرار دیا۔۔۔۔ تب یہودی کہا نے یہ آدی (حضور نبی کریم مُنالِیْظ ) ہر مسئلہ میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ یہودی عورتو! تمھارے یہودی علاء کا یہ کہنا میرے حضور مُنالِیْظ پر بہتان ہے۔ تمھارے علاء نے موئ علینا کی شریعت سے ہٹ کراپی خودساختہ رسوم کوشریعت کا نام دیا۔۔۔۔ میرے حضور مُنالِیْظ نے تمھاری اصلاح کی۔۔۔۔ یہودی قین نہ آئے تو آؤیردہ اٹھاؤں!

بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی کتاب الحدود میں وی گئی تفصیلات کے

مطابق بہود کے چندلوگ آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم مظافیظ کو وادی قف میں بلا لیے۔ آپ مظافیظ ان کے ایک گھر میں گئے جو ان کا مدرسہ تھا۔ وہاں وہ کہنے گئے۔ آپ مظافیظ ان کے ایک گھر میں گئے جو ان کا مدرسہ تھا۔ وہاں وہ کہنے گئے۔ اب ابو القاسم مُظَافِیْظ ان کے ایک شخص نے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ آپ مظافیظ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ انھوں نے اللہ کے رسول مظافیظ کی خدمت میں تکیہ پیش کیا۔ آپ مظافیظ اس پرتشریف فرما ہو گئے۔

(ائے میں) کھولوگ ایک بہودی کو لیے ہوئے اللہ کے رسول تالیخ کے سامنے گزرے۔ اس بہودی کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا وہ اسے بازاروں میں گھما رہے تھے۔ اب وہ دونوں مرد اور عورت حضور تالیخ کی خدمت میں پیش بھی کر دیے گئے تھے۔ آپ تالیخ نے بہود یوں سے پوچھا۔ جو (شادی شدہ) بدکاری کرے اس کی تمھارے ہاں تو رات میں کیا بہود یوں سے پوچھا۔ جو (شادی شدہ) بدکاری کرے اس کی تمھارے ہاں تو رات میں کیا برزاہے؟ وہ کہنے گئے ہم ان دونوں کا منہ کالا کرتے ہیں دونوں کو (اونٹ یا گدھے) پر چہرے مخالف سمتوں میں کر کے بٹھا دیتے ہیں اور دونوں کو (آبادی میں) گھماتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن سلام وہائی (جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے) اور اللہ کے رسول تالیک کے ہمراہ تھے وہ یہود یوں کو مخاطب کر کے بولے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو رات میں اس کی سزار جم ہے۔ چنا نچہ اللہ کے رسول تالیک نے فرمایا: اگر تم سے ہوتو تو رات کو لے آؤ۔ وہ تو رات لے آئے۔ اللہ کے رسول تالیک جس تکیہ پر تشریف فرما ہوتو تو رات کو لے آؤ۔ وہ تو رات کو اس پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے فرمایا:

« امّنتُ بِكِ وَ بِمَنُ ٱنْزَلَكِ »

" میں بچھ پر بھی ایمان لایا اور اس ذات پر بھی جس نے تخفیے نازل فرمایا۔" اس کے بعد اللہ کے رسول مُلکِیم نے یہود سے کہا ۔ اپنا بڑا عالم بھی لے آؤ تو وہ ایک

نو جوان کو لے آئے اب تو رات کو کھولا گیا اس عالم نے کیا کیا رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس آیت سے جو پہلے تھا اسے پڑا اور جو بعد میں تھا اسے بھی پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت « اَللَّهُمَّ إِنِّي اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا مَا اَمَاتُوا مِنُ كِتَابِكَ »

اے اللہ! میں وہ پہلاشخص ہول جو تیری کتاب کے اس تھم کو زندہ کر رہا ہول جسے ان لوگول نے مردہ کردیا تھا۔

چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود نقا جنہو ل نے ان دونوں کو پھر مارے تھے میں مرد کو دیکھ رہا تھا وہ اس عورت کو پھرول سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔

اے یہودی عورتو اور مردو! دیکھ لو اپنے علاء کا کردار ،اور میرے حضور سکا ایکی ہے جو فر مایا اس کے سے ہونے کا اعتراف اور میرے حضور سکا ایکی نے تورات کی جو تکریم فر مائی اس تکریم کا زبانی اور عملی اظہار .....اور جی ہاں! رجم کی بیہ آیت آج تک تمہاری تورات میں موجود ہے۔اس میں ہے۔برطانیہ سے شاکع شدہ اگریزی زبان میں تورات میرے پاس موجود ہے۔اس میں شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا بیہ بتلائی گئی ہے کہ دونوں کو پھر مار مار کر ماراجائے اور فہاں ندورہ معاشرے کے لوگوں کوموجود ہونا چاہیے تا کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تفصیل کے دہاں ندورات کی کتاب (The Book of Deuteronomy) کے باب (Crime) کو دیکھ لو۔

اے علماء يہود! جب تم نے ميثاقِ مدينه كوتسليم كيا تھا تو اس ميس تم لوگوں نے بيشق بھي

## 

شامل کرائی تھی کہ محد کریم منافیز جب تمہارا باہمی فیصلہ کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تم نے اس معاہدے سے بھا گئے کی کوشش کی ۔ تورات کے تھم سے راہ فراراختیار کرنے کی کوشش کی ۔ اپنی شریعت کو پس پشت ڈالنے کی جدوجہد کی مگر میر بے حضور منافیز کا کے تمہیں بھا گئے نہیں دیا۔ بیثاق مدینہ سے۔ تورات سے اور حضرت موکی علیا کی شریعت سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دی۔ جی ہاں! میر بے حضور منافیز کا یہی ہے تصور جس کی بناء یردشمنی کرتے ہو؟ خاکے بناتے ہو؟



## عبسائیوں کے ساتھ حسن سلوک

#### نیک خواهشات:

میرے حضور مُنَافِیْم کو نبوت ورسالت کی ذمہ داریا سنجانے ابھی کوئی دوسال کائی عرصہ ہوا ہے۔ مکہ کے بت پرست مشرکول نے عرصہ حیات ننگ کر دیا ہے۔ میرے حضور مُنافِیْم پر ایمان لانے والوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت بلال رُنافِیُ کو پیت پر لٹا کر بھاری پھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے یاسر رُنافِیُ کے خاندان والوں کو کوڑوں سے پیٹاجاتا ہے۔ سان سارے مظالم کے باوجود مشرکین مکہ میرے حضور مُنافِیْم سے خوف کھاتے ہیں کہ محمد مُنافِیْم کی دعوت یو بھی تھاتی رہی تو مستقبل میں ہمارا کیا ہے گا؟

انبی دنوں کی بات ہے معلوم دنیا میں ایک خبر اس طرح پھیلی جس طرح جنگل میں آگ کھیلتی ہے۔ خبر مید تھی کہ کسرای ایران نے قیصر روم کوشکست سے دوچار کردیا ہے۔ یہ خبر مکہ میں بھی پہنچی خبر پہنچتے ہی ابوجہل اور اس کے ساتھی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے۔ جس طرح مجوسیوں نے عینی علینا کے ماننے والوں کی اینٹ سے اینٹ ہجادی ہے اسی طرح ہم بھی محمد منظینا کے ماننے والوں کو گیل کررکھ دیں گے۔ مکہ کے ماریں کھاتے کمز درمسلمان میں محمد منظینا اور ان کے ماننے والوں کو گیل کررکھ دیں گے۔ مکہ کے ماریں کھاتے کمز درمسلمان سے باتیں سن کر بڑے غمز دہ ہوئے۔ فطری می بات ہے انسان فکری اور دینی لحاظ سے جس انسان کے ساتھ مشترک اقدار رکھتا ہے اس سے ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ اسے تکلیف پہنچتی سے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے مدردی بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے مدردی بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے مدردی بھی خوشی مسلمان رنجیدہ ہور ہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رنجیدہ ہور ہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رنجیدہ ہور ہے تھے تو

ایران کے کسریٰ کی فتح ہے مشرکین مکہ خوش ہورہے تھے۔ وجہ بیتھی کہ قیصرروم عیسائی تھا جبکہ ایران کا کسریٰ مجوسی تھا۔ عیسائی اہل کتاب تھے جبکہ مجوسی آگ اور بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹ بھی اس صورتحال میں بڑے رنجیدہ تھے چنانچہ ترندی کتاب التفسیر کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے مطابق انہوں نے اللہ کے سول مَاٹٹ کے سول مُنٹ کے سول مَاٹٹ کے سول کے سول مَاٹٹ کے سول کے سول مَاٹٹ کے سول کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مُنٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول مَاٹٹ کے سول کو سول مَاٹٹ کے سول کے سول میں کے سول کے سول کے سول میں کے سول کے سول کے سور کے سول کے سول

رومی عنقریب غالب آ جا کیں گے۔

حضرت ابوبکر والٹیؤنے مکہ کے مشرکوں کو آگاہ کردیا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ، دیکھناعنفریب رومی عیسائی غالب آ جا کیں گے .....

الله تعالى نے اس صور تحال میں قرآن نازل فرمادیا۔

اے عیمائی دوستو! کیاتمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں مسلمانوں کی جو نیک خواہشات تھیں ان کے شمن میں جو سورت نازل ہوئی۔اس کانام 'روم' ہے۔اے دنیا کے عیمائیو!اٹلی کا دارالحکومت 'روم' تمہاراروحانی دارالحکومت ہے ویٹ کن سٹی یہاں ہے۔اس میں پوپ رہتا ہے روم کے حوالے سے عیمائیوں کورومی کہا جاتا ہے اس روم کے حوالے سے قرآن میں سورت کا نام' 'روم' ہے۔سورہ روم اُب ملاحظہ ہو!

﴿ الْمِرْنَى غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ فِي يضع سِنِيْنَ أَوْلِهُ الْآمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَ بِإِيَّقُرَ مُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إنتضر الله \* ينضر مَنْ يَتَمَا عُ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴾ [الروم: ١ تا ٥]

''الم ..... رومی لوگ قریب کی سرز مین میں شکست کھانے کے بعد چند ہی سالو ں میں پھر فتح حاصل کرلیں گے۔اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا آرڈر چلتا تھا اور بعد میں بھی اس کا ہی آرڈر چلے گا۔ (اور یادر کھو! جب رومی عیسائیوں کو فتح ہو گی تق)اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔اللہ جے جاہے فتح سے نواز تا ہے اور وہی غالب مہر بان ہے۔''

میرے حضور مُلَاثِیْم کے صحابی حضرت سعید بن جبیر طالعہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ''بِضَعُ''کا لفظ استعال ہوا ہے اس لفظ کا اطلاق دس ہے کم تعداد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا كەنوسال كے اندر اندر رومى غالب آ گئے اور الله نے جوفر مایا تھا وہ پورا ہوگیا۔اور پورا اس طرح ہوا کہ خوشیاں دو چند ہو گئیں مسلمان اس عرصہ میں مکہ سے مدینہ جانچکے تھے۔مدینہ جانے کے ایک سال بعد بدر کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معرکہ ہوا جس میں مشرکین مکہ شکست کھا گئے اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے ..... جی ہاں! جس روز اے رومی عیسائیواتم کامیاب ہوئے اسی روز مسلمان بھی فتحیاب ہوئے۔جس روز آتش اوربت پرست مجوی شکست سے دوجار ہوئے۔اسی روز مکہ کے بت اور مورتی پرست بھی محکت سے دو جار ہوئے۔ عیسائی لوگو! ذرا بتلاؤ۔ نیک تمنائیں کس کی تھیں۔ جی ہاں! میرے حضور منافیظ کی ، میرے حضور منافیظ کے پیردکاروں کی اور قرآن ان کی نیک تمناؤں میں ان کے ساتھ تھا۔ہم سب کا مولا ان کے ساتھ تھا..... پھر بتلاؤنا! نیک خواہشات کا آغاز کن کی طرف سے ہوا؟ جی ہاں! مسلمانو ں کی طرف سے ۔ارے! جن کوتم وہشت گرد كتے ہو۔ان كى طرف سے اچھى خواہشات - ہاں ہاں! جن كے بيارے حضور مَنْ فَيْمُ -جان سے پیارے حضور مُالیّنیم ۔ شہد کی مضاس سے بردھ کر میٹھے حضور مثالیّ کے تم نے خاکے بنائے۔ارے ظالمو! ان کی نیک تمنا کیس بھی دیکھواییے ساتھ، انکی نیک خواہشات بھی دیکھو اپنے ساتھ، اور اپنی بیا کی ہوئی خرافات بھی دیکھوان کے ساتھ۔

#### دسترخوان:

عیسائی لوگو! به قرآن مجید کی سورة المائدہ ہے۔''المائد ہُ' کامعنی دسترخوان ہے ۔۔۔۔ یہ نام اس سورہ کااس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت عیسلی علیا نے اپنے اللہ سے ایک درخواست کی تھی کہ اے اللہ! آسان سے ایک دسترخوان (انواع واقسام کے کھانوں سے سجا )نازل فرما۔

اللہ نے یہ دسترخوان اتارا یا نہیں؟ یہ تو اللہ کومعلوم ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس دسترخوان کاذکر فرما دیا۔اس سورت کے دسترخوان پہسجاایک روحانی کھانا تمہارے سامنے لگا ہوں۔ ذراغور سے دیکھنا۔

اے مسلمانو! تم اس بات کوشدت سے محسوں کروگے کہ وہ لوگ جو (محد کریم مُلَّا اللهُ الله

عیمائی لوگو! یہ اس کتاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میرے حضور طاقیق ہے نازل ہوئی ہے اور آپ طاقیق کی زبان مبارک سے نکل کر قیامت تک کے لیے آخری کتاب کے صفحات اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگئی ہے۔ تمہارے بارے میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہما را ایمان ہے، لیکن ایسے اجھے لوگ تمہارے اند ربہت کم ہیں اکثریت ان کی ہے جو یہودیوں کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف دہشت گردی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ میڈیا کی دنیا میں میرے حضور طاقیق کے خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاکے بناتے ہوجمہ میرے حضور طاقیق ہم مسلمانوں کو تمہارے بارے میں جو ہدایت دے رہے ہیں یہ حسن اخلاق کا کمال نمونہ ہے۔ اس لیے تو جب میرے حضور طاقیق کے اخلاق کے بارے میں ایک صحافی ٹائٹ کی کا کان شریع کی سے دو چھا تو انھوں نے فٹ سے کے بارے میں ایک صحافی ٹائٹ کی ٹائٹ ٹائٹ کا کمال نمونہ ہے۔ اس لیے تو جب میرے حضور شاقیق کے اخلاق

جواب ديا:

« كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُانُ » "آبِ مَالِيًّا كا اخلاق قرآن تا-"

[مسلم، كتاب الصلوة]

عیسائی لوگو! دیکھو .....میر بے حضور مُنَافِیْنَ کا اخلاق اور اب قرآن کی جوآیت میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں اس آیت کا تعلق جس سورۃ سے ہاس کا نام ''آل عمران '' ہے یعنی عمران کا خاندان .....لوگو! یہ خاندان کس کا ہے؟ کہ اس خاندان کے نام پرقرآن میں ایک بوری سورت موجود ہے جی ہاں! یہ خاندان حضرت عیسی علیقا کی والدہ کا کا خاندان ہے۔ یہ خاندان حضرت مریم علیقا کا خاندان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلواۃ کے مطابق میر بے حضور مُنافِیْل نے اس سورۃ کو" الزهر اوِیّه "جُملگانے والی سورت کا نام دیا ہے۔ اس سورت کی جگمگاہئے کا وہ منظر کیسا نرالا تھا کہ جب اے عیسائی لوگو! تمہارے بوے نجران سے چلے اور مدینہ منورہ میں آئے تو جب وہ آئے تو میر بے حضور مُنافِیْل نے ان کو یوں وعوت دی:

﴿ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنَعُبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُفْرِكَ بِهِ

هَيْئًا وَ لَا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بِعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَقُوْلُوا اللهَ هَدُوْا بِأَتَّامُسُلُمُونَ ﴾

هَيْئًا وَ لَا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بِعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَقُولُوا اللهَ هَدُوْا بِأَتَّا مُسْلِمُونَ ﴾

هَيْئًا وَ لَا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بِعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اللهَ هَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

"اے اہل کتاب! آ جاؤ ایک ایسے کلمہ کی جانب کہ جو ہمارے اور جمھارے درمیان سانجھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو رب بنائیں (میرے حبیب محمد مثالیٰ می اگر بیلوگ اس وعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے کہو! گواہ رہنا بھی ہم تو مسلمان ہیں۔"

عیسائی لوگو! دیکھ لو .....نجران کاعلاقہ ''جزیرۃ العرب'' میں ہے۔ وہاں کے تمہارے بروں کو بتلا دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام قبول کر لوتو تمہاری مرضی نہیں قبول کرتے تو ہم

تومسلمان ہیں .....کوئی جرنہیں کریں گے۔ نہیں مانے ہوتو سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ
.....وہ سلامتی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ 'نہم تو مسلمان ہیں۔' اس جلے کا ذرا مطلب سمجھو
کہتم ہمارے باجگزار بن گئے۔ لہذا شمھیں سلامتی کے حوالے سے ہم سے گھبرانے کی کوئی
فرورت نہیں .....یہ ہم میرے حضور شائیا کا تمہارے بڑوں کے ساتھ کمال حسن
اخلاق ..... اور وہ تمہارے بڑے جو جبشہ سے آئے تھے ....ایتھوپیا کے شہر' اکسوم'' سے
اخلاق .... اور وہ تمہارے بڑے ہو جبشہ سے آئے تھے انہوں نے جب قرآن سا
آئے تھے۔ جبشہ کے باوشاہ نجاشی کی طرف سے آئے تھے۔انہوں نے جب قرآن سا
میرے حضور شائیل کی ضیافتوں ،مہمان نوزیوں ،اور کریمانہ اخلاق کو دیکھا۔ اسلام کی حقانیت
کودیکھا تو یہ عبادت گزار علاء اور متواضع عیسائی ذاہدوں کی حیثیت کچھ یوں ہوگئ۔

وَ اِذَا سَمِعُوْاْمَا اُنْدِلَ اِلَی الدَّسُولِ تَدِّی اَعْیَنْکُونْ تَوْیْفُ مِنَ الدَّمْعِ مِیّا عَرَفُوْا مِنَ

الْحَقِّ عَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَا فَا لَتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ [المائده: ٨٣]

"اورجو کھ رسول (محد کریم سُٹاٹیٹیم) کی طرف (قرآن) نازل کیا گیا جب ان لوگوں نے اسے سنا تو (میرے رسول سُٹاٹیٹیم) آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ حق کو پہچان گئے ہیں وہ بول اسٹھے ہیں!اے ہمارے پر وردگار! ہم (محد کریم سُٹاٹیٹیم) پر ایمان لے آئے ہیں لہٰذا بیں!اے ہمارے پر وردگار! ہم (محد کریم سُٹاٹیٹیم) پر ایمان لے آئے ہیں لہٰذا (نبوت محد سُٹاٹیٹیم) کی گواہی وینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرمالے۔"

ارے!اسلام قبول نہیں کرتے ہوتو تمہاری مرضی .....گر خاکے تو نہ بناؤ ..... بیرخاکے تم بناتے ہوتو پھرہمیں بھی بتلادو کہتم کو نسے عیسائی ہو؟ آج کی اکیسویں صدی میں تم کیسے نصرانی ہو؟

### ایک اورستر ّ:

حضرت عیسلی علیظائے نام پہائے آپ کوعیسائی کہلانے والے عیسائیو! ذرا دیکھو..... میرے حضور مَنْ اللّیظِ حضرت عیسلی علیظائے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم، كتاب الفضائل مين ب\_مير حضور سَالَيْنِمْ في بتلايا:

کوئی بچہ ایسانہیں کہ وہ پیدا ہواور اسے شیطان کچوکہ نہ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے کہ کہ شیطان کے کہ کہ کہ شیطان کے کچوکہ مار نے سے بچہ چیخ مارتا ہے۔ آ دم علیا کا ہر بیٹا جب اسے اس کی مال جنم دیتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے پچ کرتا ہے مگر حضرت مریم علیا اور اس کے سیٹے حضرت عیسی علیا کو شیطان نے کچوکہ نہیں مارا۔

عیسائیو! بیفرمان ہے میرے حضور منافیل کا جن کے تم خاکے بناتے ہو ۔۔۔۔۔اور مزید آگے سنو میرے حضور منافیل منافیل منافیل کے صحابی حضرت ابو ہر رہ دانافیل میں منافیل منافیل کی بیوی نے اور کہتے تھے۔ سننے والواگر تم چاہوتو یہ آیت بھی پڑھ لوکہ جب حضرت عمران دافیل کی بیوی نے حضرت مریم میٹیل کوجنم دیا تو کہنے لکیس:

﴿ وَ إِنِّ سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ وَ إِنِّ أُعِيْدُهَا بِكَ وَ ذُيِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ

[آل عمران: ٣٦]

"میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ (اے میرے پروردگار!) میں اسے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہول۔"

عیسائیو! ذرا مزیدغور کرنا!میرے حضور مُنَافِیْم پر جو قرآن نازل ہوا ہے ....اس میں میرے حضور کا نام (محد مُنَافِیْم ) جار بار آیا ہے ....عیسیٰ علیظانے نے اپنے بعد آنے والے جس

کرائٹ (Crist) کا معنی می ہے اپ آپ کو کرسچن کہلانے والوائی کا لفظ قرآن میں اابار آیا اگر ماں بیٹا کے ان سب ناموں کوشامل کیا جائے تو یہ تعدادستر (۲۰) بنتی ہے۔
میں مہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان ستر آیات کا مطالعہ سجیے اور دیکھیے کہ وہ قرآن جو میرے حضور تالیظ پہ نازل ہوا اس میں کیسے پیارے انداز سے دونوں ماں بیٹا کا ذکر موجود ہے۔
ان کی سیرت موجود ہے جبکہ تم ایسے متعصب اور ظالم ہو کہ انجیل میں میرے حضور تالیظ کا نام 'احد' ایک بار ہی و کیھنے کو ملا مگر تم نے اس میں بھی تحریف کی۔اس کا بھی انکار کرتے ہو مگر جب علمی دنیا میں بات ہوتی ہے تو پھر شمصیں ماننا ہی پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ جی ہاں! آج بھی انجیل میں درج اس آیت کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ میرے حضور تالیظ کا جو نام عیسی علیق نے انجیل میں فارقلیط انجیل میں فارقلیط کے۔۔ اس کا ترجمہ یونانی انجیل میں فارقلیط ہے۔۔ اس کا ترجمہ یونانی انجیل میں فارقلیط ہے۔ الغرض! تم ایک نام بھی برداشت نہ کر سے اور دیکھ لومیرے حضور تالیظ پہ نازل شدہ قرآن میں تمہارے ستر نام چوڈہ سو سالوں سے چلے آرہے ہیں۔ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم ان کی تلاوت کرتے طے آرہے ہیں ای لیے میرے حضور تائیظ نے فرمایا۔

میں اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ عَلَیْھا کے قریب ہوں سب پیغمبر باہم ایسے بھائی ہیں جو ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں (اور مائیں الگ الگ ہیں سب کو دی گئی شریعت کے اصول ایک ہیں صرف حالات کے مطابق تفصیلات میں فرق ہے ) اور سیرے اور عیسیٰ عَلِیْھا کے درمیان تو کوئی نبی نہیں۔ (مسلم، کتاب الفضائل)

عیسائیو! میرے حضور مَنْ اللّٰہِ کے ریمارکس دیکھواور ذرا اپنے رزالت زدہ خسیس انداز کو بھی دیکھو کہ اس احمد مَنْ اللّٰہِ کے خاکے بناتے ہوجواحمد مَنْ اللّٰہِ کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ کی

زبان سے ادا ہوا ہے۔ ذرا بتلاؤروز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے۔ جب میرے حضور مُلَّالِیْنِ اور میرے حضور مُلَّالِیْنِ اور میرے حضور مُلَّالِیْنِ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیلاً دونوں استھے موجود ہوں گے؟

#### صرف مريم علياً:

مردحفرات میں سے تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے ہیں لیکن خوا تمین میں سے جو کامل عورتیں ہیں ان میں صرف حفرت آسیہ رھائھا ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں۔حضرت مریم علیہ ہیں جو حضرت عران رہائھ کی بیٹی ہیں،حضرت خدیجہ بنت خویلد رہائھ ہیں اور حضرت عائشہ رہائھ کی فضیلت تو عورتو ں میں ایسے ہے جیسے (گوشت کے شور بے میں بھگوئی ہوئی روثی کا) ثرید باتی کھانوں پر فضیلت کا حامل ہے۔مسند احمد کی روایت میں ہے آپ شائیل نے فرمایا۔سنو! تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد رہائھ، فاطمہ بنت محمد شائیل مریم علیہ بنت عمران اور آسیہ رہائھ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں۔

### عيسى عَلِيَّلِا كَى عظمت:

عیسائیو! اب حفرت عیسی علیق کے کردار کا ایک تو حیری نقشہ ملاحظہ ہو۔ مسلم، کتاب الفضائل اور ابن ماجه کتاب الکفار ات میں ہے۔ میر ہے حضور مظافی آئے بتلایا:

ایک بار حفرت عیسی علیق نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کردہا ہے۔ اس پر حفرت عیسی علیق نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کردہا ہے۔ اس پر حفرت عیسی علیق نے اسے کہا: ارب تو نے چوری کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ جھٹ سے کہے لگا۔ بالکل نہیں! اس ذات کی قشم کھا کے کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت نہیں! اس ذات کی قشم کھا کے کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت

عييلي عليلًا نے كہا:

" المَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَذَّبَتُ بَصَرِى وَ كَذَّبُتُ نَفُسِى "
مِن الله يرايمان لا يا اور اين آئها ورول كوجم لا ديا-

جس کے لیے (بینی جس کے مطالبے پر )اللہ کی قتم کھائی جائے اسے جاہے کہ (اس قتم پر )راضی ہو جائے اور جو اللہ کی قتم پر راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔
لہٰذا اللہ سے اپنے تعلق کو تول لواور تر از و دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیا کا کر دار ملاحظہ کر لواس کردار کا جوظیم نقشہ دماغ میں بنما ہے وہ رہتی دنیا تک میرے حضور جناب محمد کریم علیا گائے کے فرمان سے بنما ہے۔ جی ہاں! اب بنلاؤ۔ اے عیسائیو! کہ میرے حضور علیا گائے کے قرآن میں جو حضرت مریم علیا اور حضرت عیسی علیا کے تذکرے ہوئے ہیں ..... اور میرے حضور ملیا گیا

کے فرامین سے جومقدس ماں اور بیٹے کے مقدس کر دار نکھرے ہیں ان کر داروں اور تذکروں کا کیا ہے گا جب تمہارے بعض نادان اور بے وقوف میرے حضور مُنَالِیَّا کے خاکے بنا کمیں گے؟ اللہ کی قتم! اگر تمہارے ولوں میں حضرت عیسی نلیٹا اور مریم پیٹا کی سچی محبت ہوتی تو چاہیے تھا کہتم خاکے بنانے والوں کو خاک بنا دیتے۔ مگر مگر ..... ہاں ہاں! تم کہہ سکتے ہوکہ ہمیں تو تمہارے حضور مَنَالِیُّا کی عظمت کا اب بہتہ چلا ہے ..... تو اچھا! اگر امیر حمزہ کے قلم سے اب بتا چلا ہے تو آ جاؤ آ کے برھو .... مداوا کرلو۔ خوبصورت مداوا۔ اس لیے کہ میرے حضور مَنَالِیُّا نے فر مانا:

(( أَيُّمَا رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيَّهِ وَ امْنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجُرَانِ ))

"الل كتاب ( يبود و نصارئ ) من سے جوشخص اپنے نبی پر ايمان لايا اور پھر
محد مَا اَيْنَ برايمان لے آياس كے ليے دواجر ہيں۔'

[ ابن ماجه ،ابواب النكاح ]

ہاں ہاں! ہم پیدائش مسلمانوں کے لیے ایک اجر اور تمہارے لیے دواجر۔ دوہرا تواب، مان لومیرے حضور مُلَّافِیْلِ کو اور چھلانگ لگا کر ہم سے آگے بڑھ جاؤ۔ مان لوتو تمہاری مرضی نہ مانو تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو بھر ارے! خاکے بنانے والوں کو شاباش دے کر اپنے آپ کو رسوا تو نہ کرو۔عام جو فطری انسانی اخلاق کی سطح ہے اس سے نیچ تو نہ آؤ۔۔۔۔۔اور آتے ہوتو کس کی تو بین کر کے۔۔۔۔۔اس عظیم المرتبت ہستی کی جو میرے حضور مُلَّافِیْلِم بیں اور حضر ت عیسیٰ علیا اوران کی والدہ کے احترام کا درس دیتے ہیں؟



# مشرکوں کے ساتھ بہتر برتاؤ

### بت پرستوں کے لیے تحفہ:

میرے حضور مُنافیظ جو دین لے کرآئے وہ کس قدر عدل وسلامتی والا دین ہے کہ وہ معاملہ اور برتاؤ کے سلسلہ میں مشرکوں کو بھی دواقسام میں تقسیم کرتا ہے ....مشرکوں کی ایک قتم تو وہ ہے جس کے حامل لوگ جابرانہ اور ظالمانہ روبیہ اپناتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے دین سے روکنے کے لیے ہرظلم کرتے ہیں۔ بت پرسی میں واپس لانے کے لیے جبر کرتے ہیں نہیں گھروں اور جائر ادوں سے بے دخل کرتے ہیں لڑائیاں اور جنگ كرتے ہيں..... ميں قربان جاؤل اينے حضور ماليل كے مہربان انداز بركه جب آب مَنْ الله السي لوگوں كے خلاف بھى لڑنے كے ليے الله كمانڈر روانه كرتے ہيں تو ان کے بچوں، عورتوں، عام سول لوگوں، محنت کشوں وغیرہ کوتل کرنے سے منع فرماتے ہیں.....اور دوسرے وہ مشرک ہیں جواپنے مذھب کے تعصب میں آ کرلڑتے نہیں اور قدرے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں تو اسلام بھی اینے ماننے والوں کو ایسے مشرکوں سے بہتر روبیدر کھنے کی اجازت ونفیحت فرما تا ہے، ملاحظہ ہو .....اللہ کافرمان: ﴿ لَا يَتُهْلَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُولُمْ مِّنْ وِيَارِكُمْ آنْ تَبُرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُو [ النَّهِمْ النَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ [ الممتحنة: ٨] ''اللّٰدتم مسلمانوں کوان مشرکوں سے بہتر روبیہاختیار کرنے پرنہیں روکتا کہ جنھو**ل** 

نے تم سے دین کی وجہ سے نہ تو لڑائی کی اور نہ ہی تم لوگوں کو تمھارے گھروں سے بے دخل کیا چنانچے تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے معاملے میں انصاف کرو کیونکہ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ تو انصاف کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے۔''

اے اللہ کے ساتھ شرک کر نیوالو! یہ ہے میرے حضور تالیق کا رویہ کہ آپ تالیق نے انسانی رشتوں کو توڑنے کی تعین جوڑنے کی تعین فرمائی .....اسی طرح صحیح بحاری کتاب الهبه میں ہی ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر والشئ بتلاتے ہیں کہ میرے والدگرامی جناب عمر بن خطاب والٹ نے دیکھا کہ ایک تاجر کے ہاں ریشی جوڑا فروخت ہورہا ہے اللہ کے رسول تالیق بھی اس موقع پر موجود تھے چنا نچہ حضرت عمر والٹ کے رسول تالیق ہے وال کرائے کہ نے : اے اللہ کے رسول تالیق ! یہ جوڑا بڑا عمرہ ہے اللہ کے رسول تالیق اس موقع پر بھی تی اس موقع پر بھی تی تو اس موقع پر بھی تی تو اس موقع پر بھی زیب تن کر لیجے۔ اس بر آپ تالیق نے فرمایا:

"اسے تو وہی پہنے گا جسے آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔"

اس کے پچھ دنوں بعد ایما ہوا کہ اللہ کے رسول مثاقیٰ کے پاس ایسے بہت سارے رہی جوڑے آگئے۔ ان میں سے ایک جوڑا آپ مثاقیٰ نے حضرت عمر رہائیٰ کی جانب بھی بھیج و یا ۔۔۔۔۔ اس پر حضرت عمر رہائیٰ حضور مثاقیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے: '' اے اللہ کے رسول مثاقیٰ ا آپ نے اس کے بارے میں جوارشاد فرمایا وہ آپ فرما چکے اب میں اس کے بعد اس ریشی جوڑے کو کیسے بہنوں؟ اس پر آپ مثاقیٰ نے جواب دیا: ''میں نے اس لیے نہیں دیا کہتم بہن لو۔ میں نے تو اس لیے نہیں دیا کہتم بہن او۔ میں نے تو اس لیے تماری طرف بھیجا کہتم اسے جو دویا کسی (غیرمسلم) کو بہنا دو۔''

چنانچپہ حضرت عمر ڈلاٹیؤ نے بیہ جوڑا اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

یادرہ! وہ ریٹی کیڑا جوشہوت کے بیتے کھا تا ہے اور ایک باریک سی تار نکالتا ہے۔

اس تار سے جو کیڑا بنتا ہے وہ ریٹی کیڑا انتہائی ملائم اور بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میرے حضور مُلِّ فی مردول کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ مُلِّ الله نے مردول کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ مُلِّ الله نے مردسلم رشتہ دار یا دوست وغیرہ کو دے دو۔ یہ ہیں میرے حضور مُلِّ الله جو مشرکول کو تحفہ دینے ، احسان کرنے اور میل جول رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام بخاری الله سور ۃ المحتحنة کی مندرجہ بالا آبت لا کر جو باب لائے ہیں۔ اس کا عنوان ہے '' مشرکول کو تحفہ دینا'' اور پھرامام بخاری وہ احادیث بٹلاتی ہیں کہ بت پرسی کرنے احادیث بٹلاتی ہیں کہ بت پرسی کرنے احادیث بٹلاتی ہیں کہ بت پرسی کرنے والو! اپنے رویے بھی دیکھواس میں کس قدر انسانی والو! اپنے رویے بھی دیکھواس میں کس قدر انسانی رشتوں کے ساتھ برتر سلوک کی خوشبو آتی ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی مشرک نوجوان نے اسلام قبول کیا تو اس کے مشرک مال باپ نے مسلمان بیٹے پرظلم کے پہاڑتوڑ ڈالے لیکن اسلام ایبا دین ہے کہ ان مظالم کے باوجود نصیحت کرتا ہے۔ ملاحظہ ہواللہ کا فرمان:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴿ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الْحُكُرُ إِنْ وَلِوَالِدَيْكُ \* إِلَّى الْمَصِيْرُ ۞ وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى آنْ تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَلَا وَلَوْ اللّهِ عَلَمٌ وَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

''ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے کیونکہ اس کی مال اسے (پیٹ میں) اٹھائے دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی پھر اس کے دودھ چھوڑنے کی مدت دوسال میں ہے (ان احسانات کو یاد کر کے) میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے مال باپ کا بھی ..... تجھے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور یاد رکھنا! اگر کہیں یہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی بات مت ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔'

 میرے حضور مُلَّیْنِ اَنھیں قرآن کے الفاظ میں ﴿ اِلْاَلْہُودَّةَ فِی الْقُرْنِی ﴾ کہتے رہے کہ رشتہ داری میں جو مودت و محبت ہوتی ہے اس کا ہی کچھ خیال کر لوگر انھوں نے ایک نہ سن ..... کوئی خیال نہ کیا گر اے ان مشرکین کے وارثو! بنوں اور مور تیوں کے پجاریو! میرے حضور مُلِیْنِ پھر بھی اپنے پیروکاروں کو قیامت تک حسن سلوک کے بندھن میں باندھ گئے ہیں .....خوب فرمایا قرآن کریم نے:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤]

"بلاشبہ آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔"

# بیٹی برظلم کے باوجود:

یہ لیجے! میرے حضور سُلُیْمُ نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ سارے جزیرۃ العرب سے وفود کا تاتا بندھ گیا۔ لوگ دھڑا دھڑا اور فوج در فوج مسلمان ہورہے ہیں۔ مشرک انتہائی تھوڑی تعداد میں باقی رہ گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا انداز دیکھو۔ اس کی ایک آیت پر نظر ڈالو۔ میرے حضور سُلُیمُمُمُمُ کی زبان مبارک سے یہ آیت ایک فیصلے کی صورت میں جزیرۃ العرب کے باقی ماندہ مشرکوں کے ساتھ ایک رویے کا اظہار ہے۔ ملاحظہ ہو:

﴿ وَإِنْ آحَدٌ قِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَنْهُمُ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [ التوبة : ٦ ]

''ان مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے، اسے ماحول فراہم سیجیے جس میں وہ اللہ کا قرآن سنے (شاید کہ وہ اس سے مسلمان ہو جائے اگر نہ ہوتو ) پھر اسے وہاں پہنچا دیجیے جو اس کے لیے امن کا مھکانا ہوان کے ساتھ ایسا طرزِ عمل اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلوگ جانتے نہیں۔'' لوگو! تصور کرو ۔۔۔۔ اسلام سارے جزیرۃ العرب پر ایک قوت بن کر چھا گیا ہے۔

میرے حضور سُلُیْنِ اب سارے عرب کے حکران ہیں ..... حکران ایسی شفقتیں نہیں کیا کرتے ..... وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف جضوں نے ذاتی طور پر حکران کوستایا ہو ..... گر میرے حضور سُلُیْنِ حکران ہیں تو حکرانی نبوت کے پر چم تلے ہے۔ اور نبوت تو سرا سر رحمت ہے۔ ذرا دوبارہ غور تو سیجے نبوت کے پیغام پر جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی قتم! اس پیغام میں کمال درج کی شفقت ہے۔ جمدردی عمکساری ہے۔

مگر مگر میرے حضور مُلاَیِّم کا تو انھوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔۔۔۔ چلو میرے حضور مُلاَیِّم کی بیٹی کا معاملہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو ایسی کمینگی اختیار کی کہ میرے حضور مَلاَیْلِم کی بیٹی کا معاملہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو ایسی کمینگی اختیاں تو سب کی سنجھی ہوتی ہیں مگر یہ بت کے ساتھ بھی ظلم اور کمینگی کی انہا کر دی۔۔۔۔ لوگو! بیٹیاں تو سب کی سنجھی ہوتی ہیں مگر یہ بیٹی پرست اور مورتی چیٹ مشرک ایسے گھٹیا لوگ تھے کہ انھوں نے میرے حضور مُلاِیلِم کی بیٹی کے احترام کا بھی کوئی یاس نہ کیا۔

میرے حضور مَالِیْکِمْ کی جار بیٹیول میں سے اس بیٹی کا نام زینب بڑا ہا ہے۔۔۔۔۔ امام ابن کثیر بڑا گئے اپنی سیرت کی کتاب میں جو تفصیلات لائے ہیں ان کے مطابق اللہ کے رسول مُلِیْکُمْ نے می دور میں اپنی اس بیٹی کا نکاح ابوالعاص سے کیا تھا ۔۔۔۔۔حضرت زینب ناہی کی والدہ حضرت خدیجہ بڑا ہا اور ابوالعاص کی والدہ ہالہ بڑا ہا دونوں بہنیں تھیں۔

بدر کی لڑائی میں ابوالعاص بھی مشرکوں کی جانب سے جنگ لڑنے آئے تھے.....قدی
بن گئے تھے۔حضرت زینب ٹاٹھا نے اپنے خاوند کو چھڑ وانے کے لیے ایک فیمتی ہاراپنے باپ
حکمران مدینہ ٹاٹھا کی خدمت میں بھیجا۔ میرے حضور مٹاٹھا کے سامنے جب بیٹی کا ہار آیا تو
حضرت خدیجہ ڈاٹھا یاد آ گئیں کہ جضوں نے یہ ہار نکاح کے وقت بیٹی کے گلے میں ڈالا
تفا ..... قربان جاوک حضور مُلاٹھا کے انداز حکمرانی پر کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے صحابیو!
اگر اجازت دوتو بیٹی کا ہار جواس کی مال کا تحفہ ہے۔ واپس کر دوں ؟ صحابہ نے کہا: صدقے

اور قربان اسے اللہ کے رسول سُلَّا اِللَّمِ ہے پوچھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کو سب معلوم تھا کہ حضرت زینب رہا تھا کی والدہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں۔ انھوں نے سارا مال اللہ کے دین کے لیے اور کمز ورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا ..... یہ ہار واپس کرنا تو اس احسان کا معمولی سابدلہ ہے ..... مگر مگر میرے حضور طَلِّیْنِ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ابوالعاص کو رہائی مل گئی ..... میرے حضور طَلِیْنِ نے اپنے داماوے کہا۔ بیٹا! زینب دلا تا کو واپس بھیج دینا کیونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے اب مومنہ اور مشرک اسمے نہیں رہ سکتے ..... ابوالعاص نے واپس بھیج دینا کیونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے اب مومنہ اور مشرک اسمے نہیں رہ سکتے .....

اپنی ہوی سے کہنے لگا میں تمھارے والدگرای سے وعدہ کرآیا ہوں الہذا اپنے میکے چلی جا ئیں ۔۔۔۔۔ تیاری شروع ہوگئ۔ ابو العاص بن رہیج نے اپنے بھائی کنانہ بن رہیج کو اونٹ دے کر ساتھ کر دیا۔ تیر کمان اور تیروں کا تھیلا بھی دے دیا۔ حضرت زینب جا شا اونٹ پہ بنے ہودج میں سوار ہو کر بیٹھ گئیں۔ دن دیہاڑے اونٹ مکہ سے نکلا۔ مشرکوں کو پتا چل گیا چنا نچہ قریش مشرک تلاش میں نکلے اور ذی طویٰ کے مقام پر اونٹ کو جا لیا۔ ان لوگوں میں جو بد بخت سب سے آگے تھا وہ حبار بن اسود تھا۔ یہ اپنے نیزے کے ذریعے اونٹ کو بدکانے لگا۔ اونٹ اچھلا کوداحتیٰ کہ میرے حضور ما شیخ کی گئے۔ جگر حضرت خدیجہ تھ اٹنا کی لاڈ پیار سے پلی یہاری بیٹی حضرت زینب دا شا نے گر گئیں۔ ان کا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا وہ غنچہ کھلنے پیاری بیٹی حضرت زینب دا شا نے گئے گر گئیں۔ ان کا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا وہ غنچہ کھلنے سے قبل ہی مرجھا گیا۔

جب بیظلم بپا ہوا تو حضرت زینب اللہ کا دیور کنانہ اپنے اونٹ سے نیچے اترا کیونکہ اب باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ اس نے تیر کمان سیدھا کیا اور کہنے لگا اللہ کی قتم! اگر کوئی شخص اب قریب آیا تو تیراس کے جسم میں اتار دول گا۔۔۔۔ یہ س کر سب لوگ تھم گئے۔۔۔۔۔ ابوسفیان بھی پیچھے ہے بہنے چکا تھا۔ وہ آ گے بڑھا اور کنانہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا! تیرا ستیاناس! تو قریش کی عزت کو سر عام چیلنے کرنے نکل کھڑا ہوا ہے۔ محمد مُنافین کی عزت کو سر عام جیلنے کرنے نکل کھڑا ہوا ہے۔ محمد مُنافین کی بیٹی دن

دیباڑے ہارے درمیان سے نکل کر مدینہ چلی جائے۔قریش میں بھھتے ہیں یہ ہماری ذلت ادر اہانت ہے چنانچہتم ایسا کرد کہ ابھی داپس چلے جاؤتا کہ ان کو کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم نے محمد منافظ کی بیٹی کو جانے سے روک دیا اور پھر خفیہ طور پر نکل جاؤ۔

بت پرستو! یہ بین تمھارے رویے جوتم نے میرے حضور ظائیم کے ساتھ روا رکھ گر میرے حضور ظائیم سارے عرب کو مطبع فرمان کرنے کے بعد بھی اسے نرم .....؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نے جو کیا تھا اس کی پاداش میں آج کوئی سرسلامت نہ رہتا۔ گر الیہا کیے ہوتا کہ میرے حضور ظائیم ''رحمۃ اللعالمین'' بن کر آئے ہیں۔ وہ رحمت بن گئے .....اپی بیٹی کاغم دل میں ہوائے۔ ارے! تمھارے مردول کو بھی امان دے رہے ہیں۔ ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ جہنم سے نے جائیں، جنت میں چلیں جائیں، آگر کوئی نہیں مسلمان ہوتا تو اس کی مرضی۔ ہماری ہمدردی پہکان نہیں دھرتا تو اس کا دل .....ہم پھر یول کریں گے کہ وہ جہاں چاہے گا۔ ہم اے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جی ہاں! میرے حضور ظائیم کی بیٹی تو امن کے ساتھ .....اپنے بابل میرے حضور ظائیم کی بیٹی تو امن کے ساتھ .....اپ بابل میرے حضور ظائیم کی میں یہنچا دیں گے۔ میرے حضور ظائیم کی بیٹی تو امن کے ساتھ .....اپ بابل میں نہیج سکی مگر میرے حضور ظائیم شمیں پہنچا دیں گے۔ قربان ایسے حضور ظائیم پر،

صدقے ایسے مہربان حضور مُلَّالِيَّا پر .... ساری کا تنات ایسے شفق حضور مَلَّالِیْ کے جوتے مہربان ....قربان ،قربان -

ابھی ہماری بات کہاں ختم ہوئی ہے۔ آؤ! مزید منظر اور دیکھو ..... ایک اور نقشہ کھینچوں۔
اسے بھی ملاحظہ کرو۔ ابو العاص بن رہتے نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ یہ میرے حضور مُنالیّا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے حضور مُنالیّا کم برے خوش ہوئے ہیں۔ میرے حضور مُنالیّا کم برے خوش ہوئے ہیں۔ میرے حضور مُنالیّا کم اسے خود وعدہ مجھ سے کیا وہ پورا کر دیا ..... میرے حضور مُنالیّا کم اسے کیا وہ پورا کر دیا .....

بتوں اور مورتیوں کے پجاریو! ویکھو میرے حضور مکالیکی فراخ دلی ..... دریا دلی، تعصب سے پاک روبیہ کہ پہلے نکاح پر ہی واپس لوٹا دیا۔ روا داری کی باتیں کرنے والو! رواداری تو مرگئ تھی۔ اسے تو وجود ہی اس وقت ملا جب اس دنیا میں میرے حضور مالیکی کا ورودمسعود ہوا۔

### قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک:

ابوجہل میرے حضور مُنَافِیْ سے لڑنے آیا ہے۔ بدر کے میدان میں آیا ہے گر فکست سے دو چار ہو گیا ہے۔ قبل ہو گیا ہے۔ بیستر مارے گئے ہیں۔ • ک ہی قیدی بن گئے ہیں۔ فقدی مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں۔ بیہ وہی ہیں جضوں نے تیرہ سال تک مکہ میں میرے حضور مُنافِیْم کوستایا ہے آپ مُنافِیْم کے ساتھیوں کوجسمانی ٹارچر سے دو چار کیا ہے گر میرے حضور مُنافِیْم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو شخص فدید یعنی بچھ رقم دے دے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ مالداروں نے فدید دیا اور رہا ہو گئے۔ جو مختاج اور مسکین تھے۔ میرے حضور مُنافِیْم نے

انھیں بغیر پچھ لیے رہا کر دیا۔ حضرت عباس میرے حضور سُلُونِم کے چھا جان ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ انصار نے کہا کہ حضرت عباس کو بھی بغیر فدید کے رہا کرتے ہیں۔ میرے حضور سُلُونِمُم نے منع کر دیا۔ سیجے بخاری میں ہے آپ سُلُونِمُ نے فرمایا: انھیں ایک درہم بھی معاف نہیں کرنا۔ اس لیے کہ حضرت عباس مالدار شھے۔ قربان جاؤں اپنے حضور سُلُونُمُم کے عادلانہ انداز پر ۔۔۔۔۔ جی ہاں! جن کے پاس پیسے نہ تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے میرے حضور سُلُونُمُم نے اسے بھی رہا کر دیا جائے گا۔

ابوجہل کے وارثو! میرے حضور طاقیم کی فیاضیاں اور نرمیاں ملاحظہ کرو۔ دشمنی میں حد سے بڑھنے والوں کے لیے معافیوں اور آزاد بوں کے منظر ملاحظہ کرو۔ ہم شمصیں بتلائیں میرے حضور طاقیم نے کوئی جیل خانہ نہ بنایا تھا چنانچہ ان ۵۰ لوگوں کو صحابہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حسن سلوک کا تھم وے دیا گیا۔ اب میرے حضور طاقیم کے ساتھیوں نے اس قدر اعلی سلوک کیا کہ اللہ نے میرے حضور طاقیم پر صحابہ کی تعریف میں قرآن نازل کر دیا، فرمایا:

﴿ وَیُعْلَمُ مِنْ السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهُ اللهُ اله

[الدهر: ٨ تا ١٠]

"وہ ایسے لوگ ہیں کہ کھانے کی شدید چاہت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں (اور آھیں کہتے ہیں ) ہم تم لوگوں کو محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں باتی تم لوگوں سے ہم کسی بدلے اور قدر دانی کی امید بھی نہیں رکھتے ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈرلگتا ہے جو چہروں کو نا گوار کر بنا کی اور دلوں کو اضطرابی میں مبتلا کرنے والا ہوگا۔"

امام ابن کثیر اپنی تفییر میں حضرت عبد الله بن عباس دلاللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت قید یوں میں سوائے مشرکوں کے کوئی نہ تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلم قیدی نہ تھا۔ یعنی میہ

آیت مشرک قیدیوں کے بارے میں ہے جن کی تعداد سترتھی ..... جی ہاں! وہ آزاد کر دیے گئے اور جتنے دن رہے عزت اور اکرام کے ساتھ رہے۔

اے ابوجہل کے وارث ہندوؤ! اب ذرا اپنے سلوک بھی دیکھواور اپنے وارثوں کے انداز بھی دیکھو۔ انھی مشرکوں نے دھوکے سے سیرے حضور سکالیڈ کی کے صحابہ کو قید کیا اور مکہ میں لے جا کرشہید کیا اور تم لوگوں نے ۱۹۲۵ء میں پاک فوج کے ایک سپاہی محمد حسین کی زبان کو کاف دیا اور چالیس سال کے بعد رہا کیا۔ ۱۹۷۱ء کے قید یوں کو کھانے میں سیسہ اور شیشہ پیس کر کھلایا جس سے وہ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گئے۔

کشمیر کی وادی پر ساٹھ سالوں ہے تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں ہے جو دریا پاکستان میں آتے ہیں۔ تم نے ان پر ڈیم بنا لیے ہیں۔ بکل کا فاکدہ اٹھا رہے ہو ..... یہیں تک ہوتا تو چلو پھر بھی کچھ صبر ہوتا مگر اب تم لوگوں نے پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کھیت ویران ہونے شروع ہو گئے ہیں ..... دریاؤں کے پانیوں کی پھرتم ہمتیں بدل رہے ہو۔ سرتگیں نکال رہے ہوتا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھوکے پیاہے مار دو۔ یادر کھو! میرے حضور سائی کال رہے ہوتا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھوکے پیاہے مار دو۔ یادر کھو! میرے حضور سائی ہی امام بخاری ڈالٹ نے "کاب المساقات" کے عنوان سے چیپڑ کا اندراج کیا ہے جس کا معنی "آپپائی" ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان: " شُرُبَ الْکُولُی قَبُلُ الْاَسْفَلُ "ہے یعنی جس کے کھیت باندیوں پر ہیں پہلے وہ پانی استعال کرے الا علی قبُلُ الاَسْفَلُ "ہے یعنی جس کے کھیت باندیوں پر ہیں پہلے وہ پانی استعال کر سے سے جات ہوا کشمیر کے لوگ جس قدر چاہیں اپنے کھیتوں کے پھر نیچے والے استعال کریں۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ شیچ والوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس چیپر میں میرے حضور شائی ہے فیصلہ فرما دیا:

" لَا يُمُنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ " " بِحِ ہوئے پانی کوروکا نہ جائے۔"

آہ! بدلہ لینے کا کس قدر غیر انسانی انداز ہے۔ کمینہ ترین طریقہ ہے۔ آج کا بین الاقوامی لاء جو میرے حضور طالیق کے فیصلوں کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ بیطریقہ اس کے بھی خلاف ہے۔ بہر حال! تم لوگ اپنے غیر انسانی رویے بھی دیکھو اور اپنے ساتھ ہمارے ہمدردانہ انداز بھی دیکھو۔

#### اقلیت نہیں ذمی:

اقلیتوں کے حقوق کی بہت باتیں کی جاتی ہیں اور حقوق کی بات کرنا بہر حال اچھی بات ہے۔ اقلیت لیعنی تھوڑے لوگ ..... ان کے لیے (Minority) کا لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی بھی اقلیت ہی ہے۔ میرے حضور مثالیق نے ایسے لوگوں کے لیے '' ذی'' کا لفظ استعال کیا۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اقلیت کا لفظ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذی کا مطلب ہے اس کی جان ، مال عزت و آبر و اور زندگی گزارنے کے لیے ماحول اور وسائل فراہم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج سے چودہ سوسال قبل یہ خوبصورت تصور دے کراس پڑمل کر دکھلایا میرے حضور جناب محمد کریم مثالیق نے۔

ہم پر امن شہری زندگی سے قبل ایک اور میدان کی بات کرتے ہیں۔ یہ میدان جنگ کا میدان ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ فاتح لشکر کے جوان مکہ شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ جنگ کے ایسے ماحول اور میدان میں میرے حضور مُنَافِیْنَم کا روبیہ کیا تھا۔ ملاحظہ ہو! امام ابو داؤد،
کتاب الجہاد میں حدیث لائے ہیں۔حضرت عبد الله بن عباس ڈٹافینا کہتے ہیں کہ مجھے ام
ہانی ڈٹافیا جو جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں ..... نے بتلایا کہ اس نے فتح کمہ کے دن ایک
مشرک کو بناہ دی تھی۔

صحیح بخاری کتاب الجزیہ میں یوں ہے حضرت ام ہانی رفاق کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے بیاری کتاب الجزیہ میں اور کہنے لگیس، اے اللہ کے رسول! طاقی میں ہمیرہ کے فلال بیٹے کو پناہ دے چکی ہوں جبکہ میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو اسے قتل کیے بغیر نہ رہوں گا۔ آپ طاقی نے فرمایا:

" قَدُ أَجُرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي "

'' ام ہانی! جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔'' ابو داؤر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ

" آمَنَّا مَنُ آمَنُتِ "

"جے تم نے امن دے دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا۔"

صحیح بخاری، کتاب الجزیہ کے مطابق حضرت علی والٹی کے پاس احادیث رسول نگاٹیا کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت علی والٹی نے ایک بارخطبہ ارشاد فرمایا تو بتلایا کہ میرے اس مجموعہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ:

" ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ آخُفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ

وَالنَّاسِ اَجْمَعِيُنَ "

''مسلمانوں کا ذمہ مکساں برابر ہے لہذا جس کسی نے مسلمان کی پناہ میں (جو کسی کا فرکو دی گئی ہو) دخل اندازی کر کے مسلمان کو رسوا کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔''

لوگو! يوتو تھا جنگ كا ميدان .... اب آئے! پر امن شهرى زندگى كى طرف ي سيح بخارى كتاب الجزيد ميں ہے۔

جس نے کسی ذمی کوفتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔

تر مذى ، كتاب الديات ميس ب،مير حضور مَثَاثِيمُ في فرمايا:

﴿ أَلَا مَنُ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ اَخُفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلَا يُرَحُ وَاللهِ فَلَا يُرَحُ وَالِّحَةِ اللهِ فَلَا يُرَحُ وَالِّحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيُحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَيِسُرَةٍ سَبُعِيُنَ خَرِيُفًا »

'' خبر دار! جس نے کسی ذمی کوئل کیا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری
اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا رکھی ہے لہذا جس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا وہ جنت کی
خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آتی ہے۔'
قار ئین کرام! ذرا ملاحظہ تو لیجیے! فاروق اعظم ڈھٹٹ مسلمانوں کے امیر المونین ہیں۔
معلوم دنیا کے سب سے طاقتور حکر ان ہیں۔ ایک ذمی ان پر خبر ول کے بے در بے وار کرتا
ہے۔شدید زخمی کر دیتا ہے۔ سیح بخاری کھولیے کتاب الجزیہ کے صفحات پر نگاہ ڈالیے۔ اس
دور کاعظیم فاتح اور معلوم دنیا کا طاقتور حکر ان کیا کہتا ہے۔ بستر پہلیے ہوئے انتہائی زخمی
حالت میں ہیں۔ لوگ وصیت کی درخواست کرتے ہیں:

" أَوُصِنَا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ "

''که اے امیر المؤمنین! ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے۔''

چنانچه ملاحظه مو، حضرت عمر رال وصيت كرتے مين

" أُوصِيكُم بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمُ"

' میں تم لوگوں کو ( ذمیوں کے حقوق کی پاسداری کے ضمن میں ) اللہ کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں ( کہ اس میں کوتا ہی نہ کرنا ) کیونکہ یہ تمصارے نبی مظافی کا ذمہ سے ''

اللہ اللہ! حضرت عمر ولائن کوفکر دامن گیر ہوگئی کہ اگر میں شہید ہوگیا تو مسلمان جذبات میں آ کر کہیں ہے قابو نہ ہو جا میں۔ ذمیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول مُلائن کے دیے ہوئے ذمہ کونقصان پہنچا کراپنی آخرت کونقصان نہ پہنچا دیں۔

لوگو! ہم کل کی نہیں آج کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس وقت ۵۵ ملک ہیں۔
کوئی ایک ملک دکھلاؤ جہاں غیر مسلموں پر حملے ہوتے ہوں۔ ان کاقتل عام کیا جاتا ہو۔ ان
کی عزت و آ برو اور جان و مال محفوظ نہ ہو۔ مسلمان ان سے نفرت کرتے ہوں۔ بقینا کی
ایک ملک کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا۔۔۔۔۔ اس کے برعکس انڈیا کو دکھے لو۔۔۔۔ وہاں مسلمانوں کا
آکے روز قتل عام ۔۔۔۔ عیسائیوں کا قتل عام ۔۔۔۔ سکھوں کا قتل عام حتی کہ بی ق ذات کے
ہندو وں کا قتل عام ۔ اسرائیل کو دکھے لو آئے روز فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام نہتی آبادی پر
سفید فارسفورس بمبوں کا استعال ،غزہ پر کاریٹ بمباری اور بے دریخ عورتوں اور بچوں کا قتل
عام ۔۔۔۔ اس طرح سابق یو گوسلا ویہ میں عیسائیوں نے کیا کیا۔۔۔۔۔ بوسنیا اور کوسووا میں لاکھوں
مسلمانوں کا بے دریخ قتل عام کیا گیا۔۔۔۔۔ اور ابھی افغانستان اور عراق کو دکھے لو کہ وہاں
اتحادی فوج نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر دیا اور یہ سلسلہ تا حال ، پاکستان کے قبائلی

#### 114 29 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2

علاقے میں کار پٹ بمباری کاظلم جاری ہے۔ ایک شخص کے شبے میں درجنوں اور بیبیوں بے گناہوں کاقتل لیعنی جنگ کا میدان ہو یا عام شہری زندگی اس میں یہود و ہنود اور نصار کی کی طرف سے میرے حضور مُلَافِیْم کے نام لیواؤں کو بے در لیخ قتل کیا گیا اورقل کیا جا رہا ہے۔ اے ہندوؤ! تم بھی اپنا چہرہ دیکھو۔ تمھاری اندرا گاندھی کو دوسکھوں نے قتل کر دیا تو تم نے ایک رات کے اندر ایک ہزار سکھ مرد، عورتیں اور نیچ قتل کر دیے بہت سارے زندہ جلا دائے ہی کرتوت بھی دیکھواور میرے حضور مُلَافِیْم کے پیروکار حضرت عمر ڈلافی کا کردار بھی دیکھو کہ ان کوشہید کرنے والا بھی مشرک مجوی تھا مگر مجال ہے جو کسی ذمی کو خراش بھی آئے۔ الغرض! اے دنیا والو! میرے حضور مُلَافِیْم کا رویہ بھی دیکھو اور میرے حضور مُلَافِیْم کے نام الغرض! اے دنیا والو! میرے حضور مُلَافیْم کا رویہ بھی دیکھو اور میرے حضور مُلَافیْم کے نام لیواوُں کا انداز بھی دیکھو اور کھر اپنے ضمیر سے پوچھو! انبانیت کا ہمدرد کون ہے۔ انسانیت کا ہمدرد کون ہے۔ انسانیت سے پیار کرنے والا کون ہے اور انسانیت سے انس رکھنے والا کون ہے ؟



# جانورول کے حقوق کا تحفظ

#### اونٺ رو پڙا:

الله نے میرے حضور مَالَيْكُم كومخاطب كر كے فرمایا:

﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٧]

" ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

انیان کا جہان اور ہے حیوان کا جہان اور ہے۔ میرے حضور مُثَاثِیْم انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....آ ہیئے! حیوانوں کی دنیا میں بھی حضور مُثَاثِیْم کی ہمدردی کے نظارے کریں۔

ابو داؤد کتاب الجہاد میں ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رفی تخییان کرتے ہیں آپ منافیا ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے ۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس نے جو بہی اللہ کے رسول منافیا کو دیکھا تو دکھ جری آ واز تکالی اور ساتھ بی اس کی آ تکھوں سے چم جھم آنسو منینے لگے۔ اللہ کے رسول منافیا اس کے پاس چلے گئے اس کے سر پر پر شفقت باتھ چھم آنسو منینے لگے۔ اللہ کے رسول منافیا اس کے پاس چلے گئے اس کے سر پر پر شفقت باتھ چھم اونٹ کس کا ہے ؟ استے میں ایک انساری جوان بھی آن پہنچا وہ کہنے لگا ! جی سے میرا ہے ۔ اے اللہ کے رسول منافیا ہے اس اونٹ کا ایک بنایا ہے بھے اس اونٹ کا باتھ میرا ہے ۔ اے اللہ کے رسول منافیا ہے ہوئے کہا ! اللہ نے بھے اس اونٹ کا باتھ میرے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اس نے ابھی میں اس نے ابھی میرے بارے میں اس نے ابھی ا

ابو داؤد کتاب الجہا دہیں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت سہیل بن خطلیہ رہائی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مٹائی آئی ایک اونٹ کے قریب سے گزرے ۔ کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ رہا ہے ۔ اس پر آپ مٹائی آئے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فر مایا:

« اِتَّقُوا الله فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ المُعُجَمَةِ فَارُكَبُوهَا صَالِحَةً وَ كُلُوهَا صَالِحَةً »

''ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان پرسواری کروتو اچھے انداز سے ۔ انہیں جارہ کھلاؤ تو بہتر طریقے سے ۔''

لوگوامیر بے حضور مُنَافِیْم اس قدرسرا پارحمت اور ہمدرد ہیں کہ اونٹ بھی میر بے حضور مُنَافِیْم کی نظر پڑجاتی ہے تو کو اپنے دکھڑے سنا تا اس پر میر بے حضور مُنَافِیْم کی نظر پڑجاتی ہے تو قیامت تک کے لیے ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دے دیا ۔ سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا تھم کہ سواری کرو تو اس کی بھی حسن سلوک کا تھم کہ سواری کرو تو اس کی استطاعت کے مطابق مسافت طے کرو تو اس کی ہمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی ہمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی ہمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی ہمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اسے رجاؤ۔

ابو دائود، کتاب الجهاد اور مسلم، کتاب الاماره میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلٹیٹی نے (صحابہ کوتلقین کرتے ہوئے ) فرمایا : ''جبتم سرسبزوشاداب علاقوں میں سفر کروتو اونٹوں کو ان کاحق دو اور جب تم بنجر دوریان علاقوں میں سفر کروتو چلنے میں جلدی کرو۔''

الله الله الله المرے حضور مُثَالِيَّا کی ہمدردی دیکھو۔ ارے انسانو اِتمہارے سامنے لذیذ کھانا رکھا ہواور تمہیں کھانے نہ دیا جائے تو تم پہ کیا گزرے گی ؟ جانوروں پہ یہی کیفیت گزرتی ہے لہذا میرے حضور مُثَالِّیْ فرماتے ہیں کہ جب سرسبز وشاداب علاقوں سے گزروتو اونٹوں کو

ان کاحق دولینی ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ انہیں پیٹ بھرنے دو کھانے کے مزے ان کو بھی لینے دو ہے۔ ان کا حق میں ان کو جب ویران علاقہ ہوتو جلدی سے گزر جاؤ .....اییا نہ کرو کہ اپنے دستر خوان سجا کر بیٹے جاؤ کے کھاؤ پیو ..... لیٹ کرو اور اونٹوں کے لیے پچھ نہ ہو .....منزل ان کی دور ہو چارہ ان کومنزل پر ملنا ہولہذا ان کا بھی خیال کرو۔ ذرا جلدی چلو۔ ٹائم ضائع نہ کرو تاکہ بروقت پہنچواور اونٹول کا بورا خیال کرو۔

ابودواد ، کتاب الجہاد میں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت انس والٹی کہتے ہیں جب ہم دوران سفر کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب تک کہ ہم اونٹوں سے کجاوے ندا تاریلیتے تھے۔

اللہ اللہ اللہ کی عبادت کا کیا مزہ اور وہ کیا عبادت ہے کہ اللہ کا جانور مشکل میں ہے۔
اس پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ اسے کھانے چرنے میں دفت ہورہی ہے۔ اور اس جانور کا خالق اپنے بندے کی عبادت کو کس نظر سے دیکھے گا کہ بہتو میرے سامنے مجدہ ریز ہوگیا گر بہ اپنی سواری کو ..... اپنے اونٹ کو مشکل میں چھوڑ کر آگیا ہے .... بہت ہے وہ نصور جو دیا ہے میرے صواری کو .... اپنے اونٹ کو مشکل میں چھوڑ کر آگیا ہے .... بہت ہے وہ نصور جو دیا ہے میرے صور علی ہی اور صحابہ اس پر عمل کررہے ہیں۔ سواریوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ابودؤاد ، کتاب الجہاد میں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ فی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ میں گھڑے نے ایک جوان اومٹن میرے بیاس میں تھی کہ ایس صدقہ کے اونٹ آپ میں گھڑے نے ایک جوان اومٹن میرے بیاس میں جھی بھی جھے کہا!

اے عائشہ ہی ان ازی سے کام لو۔ نری جس چیز میں بھی آجائے وہ مزین ہو جاتی ہے اور جس سے نری نکال لی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔

ر ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے حضرت سراقہ بن جعشم والٹو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول طالٹی کے ہیں میں نے اللہ کے رسول طالٹی ہے ہیں جوش میں نے اللہ کے رسول طالٹی ہے ہیں کہ ایک گم شدہ اونٹ میرے حوش پر آجا تا ہے۔ وہ حوش میں نے اپنی این اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا مجھے کوئی ثو اب ملے گا اگر میں اسے پانی

یلادول؟حضور بنی کریم مَثَاثِیْم نے فرمایا:

« نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى اَجُرُّ »

ورد در الله کے اللہ کا اللہ کا

"مال مال! جوبھی حرارت محسوس کرنے والا جگر رکھنے والا جانور ہے اس ( کو کھلانے پلانے جرانے ) میں اجر وثواب ہے۔"

صدیے ، واری اور قربان اپنے پیارے حضور مُلَّاتِیْم پر جو دشمن انسانوں کے ساتھ بھی نرم و ملائم .....جیوانوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ اور ہمدرد دل۔

#### جانوروں کے چہرے کا تحفظ:

صحیح مسلم، کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول مُلَا اُنْ نے کسی جانور کے چرے پر مارنے اور چرے پر داغ لگانے سے منع فرمایا۔

یاد رہے! سرکاری اصطبل میں گھوڑے فچر اور گدھے وغیرہ کو داغ لگایا جاتا تھا تاکہ مخصوص داغ سے بہ ٹابت ہوکہ یہ جانور سرکاری ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا کی ہر فوج کے اصطبل خانے ہیں سعود یہ ، پاکستان ، فرانس امریکہ ، برطانیہ اور انڈیا وغیرہ کے ممالک میں آج بھی ان کی افواج کے اصطبل خانے موجود ہیں جہاں جانوروں کو داغ لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں جاتا ہے۔ سے داغ لوہے کی کسی شئے کوگرم کر کے لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ گئتی میں آسانی رہے ۔ یہ داغ جانوروں کے چہرے پر لگائے جاتے ہیں حضور مُلائے نے گھوڑے، فونس ، گدھے اور گائے برک وغیرہ کا چہرہ بچایا اسے محفوظ کیا۔ حضور مُلائے نے گھوڑے، فیرا اونٹ، گدھے اور گائے برک وغیرہ کا چہرہ بچایا اسے محفوظ کیا۔ نا صرف داغ لگائے سے بچایا بلکہ چہرے پر چھانٹا، کوڑا، یا مکا اور طمانچہ وغیرہ بھی مارنے سے منع فرمایا۔

''الله الشخض پرلعنت كرے جس نے اس كے چرے پرواغ لكايا۔''

یادرہے! لعنت کامعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا ہے، میرے حضور رحمۃ اللعالمین مُنَافِیْن مُنَافِیْن مُنَافِیْن مُنافِیْن مُنافِی رحمت سے دوری کی بددعا دے رہے ہیں جس منع فرمانے کے بعد بھی گدھے کے چہرے پر داغ لگا دیا .....کس قدر سرایا رحمت ہیں میرے حضور مُنافِیْن ..... جانوروں کے لیے حیوانوں کے لیے۔

## جانوروں کے ساتھ تھیل تھلواڑ:

نسائی، کتاب الضحایا میں ہے۔حضرت عبدالله بن جعفر والنو کہتے ہیں کہ الله کے رسول منافی می کھوں کے بیں کہ اللہ کے رسول منافی کم کے بیاں سے گزرے جو مینڈھے پر تیراندازی کر رہے تھے۔ آپ منافی کے اسے نا پیند کیا اور فرمایا:

''جانوروں کا مثلہ نہ کرو (حلیہ مت بگاڑو)۔''

نیائی میں ہی دوسری روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ہیں کہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول مُنافِیْم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے:

« لَعَنَ اللَّهُ مَنُ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ »

''اللّٰداس شخص پرِلعنت کرے جوحیوانوں کا حلیہ بگاڑے۔''

اللہ اللہ اوہ خص بھلائس طرح اللہ کی رحمت کا مستحق ہوسکتا ہے جوشقی القلب ہے۔ دل
کا سخت ہے۔ اس میں درندگی پائی جاتی ہے۔ بلکہ درندوں سے بھی بڑھ کر بدتر ہے۔ اس
لیے کہ درندے کی تو فطرت ہے کہ وہ چیرتا بھاڑتا ہے تو اپنی خوراک کے لیے ایسا کرتا ہے
ساللہ اکبر! یہ انسان ہے اور اپنی طبعت کی تفری کے لیے جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ
کرتا ہے ۔۔۔۔۔ تیراندازی یا کسی اور چھھیار سے زندہ جانور کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔

سپین میں خاص طور پر اور دیگر کئی بور پی ملکوں میں جانوروں کے ساتھ ایہا ہی کھیل کھلواڑ نام نہادتتم کے مہذب لوگ کرتے ہیں۔

مہذب کہلانے والواسوچو ....میرے ایسے حضور مَالَیْمَ کے خاکے بناتے ہو؟

جانوركو باندهكر مارنا:

صحیح مسلم، کتاب الصید میں ہے، حضرت سعید بن جبیر را النوائی بتلاتے ہیں کہ

حضرت عبدالله بن عمر الله قل قریش کے چند نو جوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک پرندہ باندھ رکھا تھا اور اس کو تیروں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے طے بیے کیا تھا کہ ہر وہ تیر پرندے کے مالک کا ہوگا جو پرندے کو نہ لگے گا ..... جب ان نو جوانوں نے حضرت عبداللہ بن عمر داللہ کو دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر داللہ کو دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر داللہ کا محفول کھڑے اور ) کہنے لگے:

ای طرح صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت انس رٹائٹؤ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔حضرت انس رٹاٹٹؤ نے انہیں خبر دار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول مَالٹی کے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔ ابن ماجہ، کتاب الذبائح میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رٹائٹؤ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مَالٹی بنا نے فر مایا:

''کوئی الیی شئے جس میں روح (جان) ہے اسے اپنی مشق کا نشانہ مت بناؤ۔''
سجان اللہ! میرے مہر بان حضور علیہ کے ذی روح یعنی جاندار کا لفظ بول کر دنیا کے
ہر جانور اور جاندار کو انسان کے ظلم سے بچالیا ۔۔۔۔۔ حلال جانور ہی نہیں جو جانور حرام ہیں وہ
کتا ہو یا بلی ، ریچھ ہو یا شیر، گدھا ہو یا بندر سور ہو یا سانپ سب کوظلم سے بچالیا۔ اس لیے تو
اللہ تعالیٰ نے میرے حضور مُلِیْم کو کا طب کر کے فرمایا:

﴿ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعُلِّمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧]

''ہم نے شمصیں تمام جہان والوں کے لیے سرایا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

#### زنده جانور کا حصه کاشا:

ابودؤاد اور ابن ماجه كتاب الصيد مي ج، حضور ني كريم مَنَا يَيْمَ فَ فَر مايا: " وانور زنده مواور اس كاكوئي حصه كائ ليا جائ توكانا مواحصه مردار ب-"

اللہ اللہ! میرے حضور من فیر مہر بان ہیں کہ جانوروں پرظلم کا ہر دروازہ اور ہر مکنہ سوراخ بند کررہے ہیں۔ لمبے لمبے سفروں میں ہوسکتا ہے کوئی شخص ہران کا شکار کرے۔ گورخر کا شکار کرے یا پہاڑی بکرے کا شکار کرے گھر یوں کرے کہ اس جانور کا ایک حصہ کاٹ کر کھالے الگلے دن دومرا حصہ کاٹ کر کھالے ۔ اس سے بے چارے بے زبان جانور کا کٹ کر کھالے الگلے دن دومرا حصہ کاٹ کر کھالے ۔ اس سے بے چارے بے زبان جانور پرظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ بعض عربوں کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی شخص اپنے دنب پرظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ بعض عربوں کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی شخص اپنے دنب کی چکی کا شااسے بچاتا کئی ہوئی جگہ پر دوائی لگاتا اور دنبہ بھی محفوظ رہتا یا اونٹ کی کوہان کے ساتھ بھی ایسے بی کرتا الغرض! میرے حضور شائی شائم نے ایسے ساتھ بھی ایسے بی کرتا الغرض! میرے حضور شائی شائم نے واضح کر دیا کہ اگر کسی ظالم نے ایسے کیا یا اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہواور وہ ایسی ظالمانہ حرکت کرے گاتو جو کھائے گا وہ مردار کھائے گا۔ وہ د بنے کی چکی ، اونٹ کی کوہان یا چھترے کی ٹا ٹگ نہیں کھائے گا بلکہ مردار کھائے گا۔ وہ د بنے کی چکی ، اونٹ کی کوہان یا چھترے کی ٹا ٹگ نہیں کھائے گا بلکہ مردار کھائے گا۔

صدقے اور قربان اپنے پیارے حضور مَالِیْرِ پر کہ وہ انسان اور چن ہی کے لیے رحمت بن کر نہ آئے۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے بھی درد بن کر آئے اور صرف ان جانوروں کے لیے ہی رحمت بن کر نہ آئے جن کا کھانا حلال ہے بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے جن کا کھانا حرام ہے۔ اس ضمن میں میرے ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے جن کا کھانا حرام ہے۔ اس ضمن میں میرے حضور مَالَیٰ کا ایک فرمان ملاخطہ ہو: اس فرمان کو امام مسلم کتاب الصید والزبائع میں لائے ہیں لائے ہیں۔ یعنی شکار اور ذریح سے متعلق امور کی کتاب۔ حضرت شداد بن اوس وَالْقَائِ بیان کرتے ہیں دو با تیں ایس ہیں کہ جنھیں میں نے اللہ کے رسول مَالِیٰ سے سنا اور خوب یاد کرتے ہیں دو با تیں ایس کے جنھیں میں نے اللہ کے رسول مَالِیٰ اُسے نے فرمایا:

( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلَتُمُ فَاحُسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحَتُمُ فَالْمُرِحُ ذَبِيحَتَهُ )) وَ إِذَا ذَبَحَتُمُ فَالْمُرِحُ ذَبِيحَتَهُ )) وَ إِذَا ذَبَحَتُمُ فَالْمُرِحُ ذَبِيحَتَهُ )) فَرَضَ قَرار دے "الله نے ہر چیز پراحیان کرنا (ضرورت سے بروہ کر بھلائی کرنا) فرض قرار دے دیا ہلاا جب تم قبل کروتو اچھی طرح قبل کرواور ذیج کروتو اچھی طرح ذیج کرو اور ترج کروتو اچھی طرح قبل کرواور ترج کروتو اچھی طرح دی کروتو ایس سے جوکوئی ذیج کرے تو لازم ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے تا کہ اپنی جھری کو تیز کر لے تا کہ اپنی جانور کو راحت پہنچائے۔''

قارئین کرام! قتل کرنے کا مطلب سے ہے کہ جنگ کے میدان میں مدمقابل وہمن پر قابو یالوتو ترسا ترسا کر یا اذیت دے کرمت قبل کرو بلکہ ایک ہی وار میں قبل کر کے احسان كرو ....اسى طرح كسى موذى جانوركوبهى مارو ـ وه با وُلا كتاب ہويا سانپ تو اسے بھى اذيت دے وے کر مت قتل کرو بلکہ فوری وار کر کے یا جاندار ضرب لگا کہ اسے فوری مار ڈالو .....اور حلال جانور کو ذیح کرونو حچیری خوب تیز کرلو ..... تا که اسے راحت ہو .....راحت و آ رام میں بیابھی واخل ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو ..... جانور کے سامنے جانور ذرج نه كرو ..... ذرج كرنے كے ليے جانوركوشدت سے مت كھينجو كداسے تكليف يہنچے۔ لوگو! يه بين ميرے حضور مُلَائِيم .....خاك بنانے والو!يه بين ميرے حضور مَلَائِيم كى تعلیمات جوتم نے ملاحظہ کیں، جبکہ ایس تعلیمات دینے والے پیارے حضور مُالْیَا کُم کے خاکے بناتے وقت تو ضروری ہے کہ تمھارا دل شمیں بے شرم کے ..... تمہاراضمیر تمہارا گلا گھونے، تههارا دماغ جب اييا سوية تو وه ماؤف موجائ ..... اور اگريه فطري عمل نهيس موتا تو پهرتم بھلاکوئی انسان ہو؟ پھرتو تہمیں جانور ہی کہا جاسکتا ہے نہیں نہیں۔ شمصیں جانور کہنا۔ شمصیں حیوان کہنا حیوانیت کی تو ہین ہے۔حیوانوں کو زبان مل جائے تو مجھ سے لڑیں گے۔ جھکڑا كريس سي كهيس سي مره صاحب! بم تو حضور طَالْيُلِم سے محبت كرتے بين بم نے حضور مَالِينِ كواين دكھڑے ساتے ۔جناب نے ستاخ انسانوں كو حيوان كہدكر جارے

دلوں کو دکھایا ہے ..... پھر میں اونٹ سے معافی ما تگ لول گا۔معذرت کرلول گا۔

"Please Sorry,o My Beloved Camal"

# بلی برظلم جہنم میں لے گیا:

ابن ماجه ، ابواب اقامة الصلوات میں ہے اللہ کے رسول سَلَیْوْ فرماتے ہیں:

درجہہم میرے قریب کی گئی۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جسے اس کی ایک

بلی پنج مار رہی ہے۔ میں نے (وہاں موجود ذمہ داران سے ) بوچھا! اس عورت
کا معاملہ کیا ہے؟ توانھوں نے بتلایا۔ یہ (بلی اس عورت کا نقصان کر جاتی تھی
جس کی وجہ سے ) اس عورت نے اس بلی کو بائدھ دیا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مرگئی
(بی اس قدر ظالم تھی ) کہ نہ تو اس نے اس بلی کو خود کھانے کو پچھ دیا اور نہ اس
جھوڑا کہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار (چوہے وغیرہ) کھا لیتی۔"

قارئین کرام! میرے حضور مُلَایِّا کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کومیرے حضور مُلَایُا کے حرت کے تریب کر کے ایک نظارہ دکھلایا نظارہ یہ تھا کہ پہلی قوموں میں سے کسی قوم کی ایک عورت نے بلی کے ساتھ جوظلم کیا اللہ نے اس ظلم کی سزاکا منظر دکھلایا تا کہ حضور نبی کریم مُلَایُا کے ذریع قیامت تک کے لیے امت محمد مُلَایُونِ کو بتلادیا جائے کہ اللہ ظالم کونہیں چھوڑتا اور مظلوم کو بدلہ دلاتا ہے ۔ اب وہ جہنم اس بلی کے لیے گزارتھی جب کہ عورت کے لیے دہکتی مظلوم کو بدلہ دلاتا ہے ۔ اب وہ جہنم اس بلی اپنا بدلہ لے رہی تھی ۔

## چڑیا اور چیونٹی کے ساتھ ہمدردی:

رسول مُنَاتِيْنِ بھی تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے!اس چڑیا کواس کے بچوں کی وجہ ہے کس نے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اس چڑیا کو واپس کر دو۔

یہیں پہ آپ مظافیظ نے دیکھا کہ ہم نے چیونٹیوں کا بل جلا ڈالا ہے۔ آپ مظافیظ نے پوچھا اس کوکس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ ہمی نے یہ کیا ہے۔ اس پر آپ مظافیظ نے فرمایا:

« إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ »

آ گ کے رب کے سواکسی کو بیتی نہیں کہ وہ آگ کی سزادے۔''

قارئین کرام! غور فرمایئے .....جس طرح انسان کی ماں اپنے بچوں کے لیے ہمدردی اور جانثاری کا ایک دل رکھتی ہے اسی طرح چڑیا بھی اپنے بچوں کی محبت میں اک پریشان دل رکھتی ہے۔ چنانچہ میرے حضور مَالَیٰکِا نے چڑیا کو اس کے بچے واپس دلا کر ماں کی مامتا کو سکون واطمینان ہے ہمکنار فرمایا۔

میرے حضور مُنَافِیْ کا یہ سفر جہادی سفر تھا۔ صحابہ کا پڑاؤ تھا۔ وہاں چیونوں کا بل تھا۔ وہ چیونٹیال صحابہ کو پریشان کرنے لگیں تو محسوں ایسے ہوتا ہے جس درخت کے نیچے وہ موجود ہے اس درخت کے بیت بل پر رکھے ہوں گے اور آگ لگادی ہوگی۔ یوں چیونٹیال جل گئیں ۔ میرے حضور مُنافِیْلِم ناراض ہوئے کہ آگ کی سزا بڑی خوفناک اور درد ناک سزا ہے۔ گئیں ۔ میرے حضور مُنافِیْلِم ناراض ہوئے کہ آگ کی سزا بڑی خوفناک اور درد ناک سزا ہے۔ بیسزا آگ پیدا کرنے والا رب تعالی ہی دے سکتا ہے وہ جسے چاہے دے بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ الوگ تو بستیاں جلاتے ہیں ۔ گھروں کو آگ لگاتے ہیں نیپام بم پھینکتے ہیں۔ اللہ اللہ الوگ تو بستیاں جلاتے ہیں ۔ افرانوں کو جسسم کر دیتے ہیں ۔ احمد آباد اور گہرات میں ہندو بلوائیوں نے ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی ۔ عورتیں بیچ جل گئے ۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمان لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ ہندو فوجی ان گھروں کو آگ لگا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل کو آگ ہی ہے جسم کر چکے اس جاتے ہیں۔ اس کے میزائل اور بم کتنے عراق ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ ہی ہیں۔ کی جسم کر چکے اس جاتے ہیں۔ اس کا کہنا کی میزائل اور بم کتنے عراق ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ کے سے جسم کر چکے جس جاتے ہیں۔

ہیں جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور ناگاسا کی کو امریکی ایٹم بموں نے آگ کی نذر کر دیا اور لوہا تک یانی بن گیا۔ آگ اس قدرخوفنا کتھی کہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔

یاد رکھو! آگ کی سزا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کوبھی ڈانٹ دیا۔ میرے پیارے حضور نبی کریم مَثَاثِیَّا نے ایک نبی کا واقعہ بتلاتے ہوئے آگاہ فرمایا: بخاری، مسلم اور ابو داؤد کتاب الا دب میں ہے۔

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کسی درخت کے پنچ آرام کے لیے تفہرے ۔ وہاں انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ۔ انہوں نے تھم دیا کہ ان کے پنچ یہ جوبل ہے اس سارے بل کو باہر نکالا جائے پھر تھم دیا اور ان چیونٹیوں کوجلا دیا گیا ۔ اس پر اللہ نے ان کی طرف وی کی ۔ صرف ایک ہی کو کیوں نہ مارا کہ جس نے کاٹا تھا؟ کاٹا تو تھا ایک چیونٹی نے جب کہ تو نے چیونٹیوں کی ساری قوم ہی مار ڈالی ۔ وہ کہ جو اللہ کی تنہیج کرتی ہے۔

امریکہ کے حکمرانو! ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس کے بچوں کے درمیان جدائی جیسے اپنے سینکڑوں جرائم بھی دیکھ لو ..... اور میرے حضور طَالِیْنِ کا اسوہ حسنہ چڑیا اور اس کے بچوں کے سینکڑوں جرائم بھی دیکھ لو ..... اور میرے حضور طَالِیْنِ کا اسوہ حسنہ چڑیا اور اس کے بچوں کے

اورسنو! جہاں تک میرے حضور مُلَّقِظُ کا تعلق ہے وہ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں ایسے روحانی باپ کہ جن پر پوری انسانیت کے جسمانی باپ قربان۔ مائیں قربان اور ہر جان قربان ۔ ابو داؤ د، کتاب الطهار ہ میں ہے میرے حضور مُلَّقِظُ صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنُزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمُ ﴾ ' بلاشبه میں تم لوگوں کے لیے باپ کی طرح ہوں شخصیں تعلیمات سے آراستہ کرتا ہوں۔'

صدقے اور قربان .....واری اور فدا اپنے بیارے حضور مُلَّاثَیْنِم پر کہ جو انسانوں ہی کے لیے ہیں نہیں حشرات الارض یعنی چیونٹیوں کے لیے ہی نہیں حشرات الارض یعنی چیونٹیوں کے لیے بھی والدین کی محبت سے بڑھ کر رحمت بن کے آئے۔اللہ کی قشم اونیا امن کا گہوارہ تبھی بنے گی جب میرے حضور مُلَّاثِیْم کی تعلیمات ،فرمودات اور ارشادات کو حرز جان بنائے گی۔



# خواتین کے حقوق کا تحفظ

## گهر میں بیوبوں کی خدمت:

ابن ماجه، كتاب النكاح مين ب-مير حضور تَالَيْنَا في فرمايا:

« خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَآءِ هِمُ »

''یاد رکھو! تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں۔جواپنی عورتوں (بیویوں ) کے لیے بہتر ہیں۔''

اس باب میں دوسرے مقام پر آپ مالیا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

یا در کھنا! تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جوابی اہل خانہ کے ساتھ بہتر روبیدر کھتے ہیں اور جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں تم سب سے بڑھ کراپنے گھروالوں کے ساتھ بہترین روبہ رکھے ہوئے ہول ۔

قار تین کرام! بیتو ہو گئے میرے حضور مَالَیْنَا کے فرمودات۔

آیے! اب میرے حضور مُنالِیًا کاعمل ملاحظہ سیجے اور عمل ملاحظہ کرنے کے لیے گوائی حضور مُنالِیًا کے اہل خانہ سے لیجئے کہ اس موقع پر معتبر گوائی اہل خانہ ہی کی ہوسکتی ہے۔ ملا حظہ ہو گوائی! صحیح بخاری کتاب الاذان میں ہے میرے حضور مُنالِیًا کی زوجہ محتر مہ اُم المومنین حضرت عائشہ ہی ہو اُل کیا گیا کہ حضور مُنالِیًا جب گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے متھ تو کما معمولات متھ ؟ مؤمنوں کی مال نے جواب دیا!

" حضور مَنْ اللَّهُم جب گھر میں ہوتے تو اپنے اہل خانہ کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

اپنی گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تونماز کی طرف چلے چاتے۔''

لوگو! گھروالوں کے کام .....گھر والیوں کی خدمت ..... ہماری روحانی امال جان نے الیے جامع الفاظ بول دیے کہ اس سے سب کچھ مراد لیا جاسکتا ہے ان جملوں میں آٹا گوندھنا بھی شامل ہے ۔ گھر کا جھاڑ و وینا اور صفائی بھی شامل ہے ۔ کپڑے دھونا بھی شامل ہے ۔ کپڑے دھونا بھی شامل ہے ۔ بیٹرے دھونا بھی شامل ہے ۔ بیٹرے دوتے بھی جیں۔ مال روٹیال جب عورت بچوں والی ہوتو بچے بیار بھی ہوتے ہیں ۔ بیچ کو حدمت میں مصروف ہو بچہ مال کوائے تو باپ روئے واٹھا کر چپ کرائے۔ مال بیچ کی خدمت میں مصروف ہو بچہ مال کواٹھنے نہ دے تو باپ اٹھے اور گھر کا کام نبٹا دے .... غرض وہ جونسا کام بھی ہو۔ ۔ ساور میرے حضور مُلِینِ کی تو چار بیٹیاں تھیں چار بیٹے تھے۔ حضرت عاکشہ بیٹیا نے میرے حضور مُلِینِ کی تو جواب دیا وہ صرف اپنے ساتھ متعلق جواب نہیں دیا بلکہ تمام از واح کے بارے میں جو جواب دیا وہ صرف اپنے ساتھ متعلق جواب نہیں دیا بلکہ تمام از واح مطہرات کے گھروں میں حضور مُلِینِ کی اولادنہ تھی تو میرے حضور مُلِینِ ان کے ساتھ بھی وہی طرزعمل رکھتے اسے جس کا صدیقہ کی کا ولادنہ تھی تو میرے حضور مُلِینِ ان کے ساتھ بھی وہی طرزعمل رکھتے جس کا صدیقہ کا کنات اظہار فربار ہی ہیں۔

لوگوا چودہ سوسال قبل ہے وہ دور ہے جس دور میں عورت کے کام کو خاوند نبٹا دے ۔۔۔۔؟

پی تصور تو محال تھا۔ تو بین آ میز خیال کیا جاتا تھا ۔۔۔۔۔ چودہ سوسال کی بات چھوڑ و۔۔۔۔۔ آ ج کی بات کرتے ہیں ہندوانہ معاشرے میں مرد چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پائی کا گلاس تک نہیں کرتے ہیں ہندوانہ معاشرے میں مرد چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پائی کا گلاس تک نہیں کی خاطر تواضع کر کے جس قدر بھی تھی ہوئی ہو بھار اور کی خاطر تواضع کر کے جس قدر بھی تھی ہوئی ہو بھار اور لاچار ہو۔۔۔۔ اس لیے کہ یہ گھر کا نواب سے۔ بادشاہ ہے۔۔ اس لیے کہ یہ گھر کا نواب ہے۔ بادشاہ ہے۔ راجہ ہے۔

الله الله! میرے حضور طَالِیُوْم نے تصورات بدل دیئے .....مزاج بدل دیئے۔گھر میں بھی محبت و پیار اور خدمت وایثار کا ماحول جب کہ گھر سے باہر تکلیں تو تب بھی خوشگوار انداز! ابن ماجه، ابواب النكاح مين ب، حضرت عاكشه والنُّهُ بتلاقي بين :

"أيك سفر مين الله ك رسول مَنْ الله على مير ب ساتھ دوڑ لگائى تو مين آ كے نكل اللہ على الله عل

ابوداؤد، كتاب الجهاد ميں ہے كه اس كے بعد پھر ايسے ہى ايك سفر ميں آپ سَلَيْظِمُ اِن عَلَيْظِمُ اِن عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْشِهُ اللهُ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْشِهُ اللهُ عَلَيْظِمُ اللهِ عَلَيْشِهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ ا

### عا كشه والنُّهُمَّا كے بغير دعوت قبول نہيں:

صحیح مسلم ، کتاب الاشر به میں ہے ،حضرت انس رہ اٹو ہلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مٹائی ہلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مٹائی کا ایک ہمسایہ تھا جو فاری (ایرانی) تھا۔ وہ شوریہ بڑا مزیدار بناتا تھا۔ اس نے ایک بار اللہ کے رسول مٹائی کی وعوت کرنے کے لیے بڑا شاندار شور با تیار کیا۔ اب وہ اللہ کے رسول مٹائی کو بلانے آگیا۔ آپ مٹائی نے یوچھا: یہ وعوت عائشہ ہٹا کے لیے بھی ہے؟ فاری نے کہا! جی نہیں ۔ اس پر آپ مٹائی نے اسے جواب دیا۔ تب تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تب تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تب مٹائی کہ روا دوبارہ حضور مٹائی کے بلانے آگیا۔ آپ مٹائی نے یوچھا: میں اس پر آپ مٹائی کو بلانے آگیا۔ آپ مٹائیل نے پوچھا: عائشہ مٹائی ہی جلے ایرانی پھر بولا۔ ۔ آپ مٹائیل نے بوچھا:

اس برآپ مَالْمُنْظِ نے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔

وہ چلا گیا اور تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوکر بلانے آگیا۔ آپ مُنائیلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ عائشہ بالیٹ کو بھی شور ہے کی دعوت ہے کہ نہیں ؟اب کے ایرانی بولا: جی دعوت ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور مُنائیلم آگے چل رہے تھے حضرت عائشہ بالی بیچھے بیچھے چل رہی تھیں حتی کہ وہ ایرانی کے گھر میں جا داخل ہوئے۔ حضور مُنائیلم کے انداز پر سند اللہ! قربان جاؤں حضور مُنائیلم کے انداز پر سند فارسی بار بار آتا رہا گر میرے حضور مُنائیلم کے انداز پر منہیں آتے۔ رہے ہم تیری دعوت

ے۔ ایک بار جو کہہ دیا۔ جی ہاں! ہم ہوتے تو ایبا ہی کرتے مگر بیتو میرے حضور مالیا اللہ است میں۔ آپ مالیا کیے کہتے ؟

اور قربان جاؤں حضرت عائشہ ولائن کے کریمانہ اخلاق پر بھی کہ انھوں نے سے ہیں کہا۔حضور مَنَالِیَّا آپ جائیے مجھے رہنے دیجیے۔

یا یہ کہ! فارس نے میرا جانا مناسب نہیں سمجھا تو اب میں تو نہیں جاؤں گی .....اور پھر میرے حضور طَائِیْلِ نے فارس کا بار بار آنا اور ایک ہی بات کہنے کا بالکل برانہیں منایا .....اگر شور بہ کم بھی تھا تو حضور طَائِیْلِ تو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کا کھانا دوکو کھایت کر جاتا ہے۔ دو آ دمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے .....بہر حال! میرے حضور طَائِیْلِ اپنی زوجہ محترمہ کے مکہ میں تو وہاں بیٹھا شور بہ پیتار ہوں۔ اور عاکشہ ڈائیٹر گھر میں بیٹھی رہے۔ یہ حضور طَائِیْلِ کے وارے میں نہیں ہے۔ لہذا آخر کار فارس کو ہی ہار ماننا پڑمی ..... میرے حضور طَائِیْلِ کی زوجہ محترمہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑمی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا میرے حضور طَائِیْلِ کی زوجہ محترمہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑمی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا کر تے تھے، میرے حضور طَائِیْلِ کی زوجہ محترمہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑمی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا کر تے تھے، میرے حضور طَائِیْلِ این گھر والیوں کا۔

أبو داؤد، كتاب الطهاره مين مروى روايت كے مطابق اللہ كے رسول مُلَيْمُ ايك سفر ميں شعے صحابہ ہمراہ تھے۔ حضرت عائشہ الله بھی ساتھ تھيں۔ پچپلی رات ہوئی تو آپ مُلَاثِهُ في ساتھ تھيں۔ پچپلی رات ہوئی تو آپ مُلَاثِهُ في مائد الله على مائد عائشہ الله بار جوظفار كے گھونگوں كا بنا ہوا تھا ٹوٹ كرگرگيا .....اس ہارى تلاش كی وجہ سے لوگ سفر سے رک گئے ، حتی كہ من كا بنا ہوا تھا ٹوٹ كرگرگيا .....اس ہارى تلاش كی وجہ سے لوگ سفر سے رک گئے ، حتی كہ من روثن ہوگئی ، پانی موجود نہ تھا نماز كا وقت ہو چكا تھا چنا نجيہ اللہ نے تيم كا تھم نازل فرمايا :

جی ہاں! اللہ کے رسول من اللہ انے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال کیا تو اللہ نے بھی ایک ایسی نعت دے دی جورہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نعت ہے اور وہ تیم ہے۔

مسلم، کتاب الفضائل میں حسن اخلاق کا ایک منظر یوں ہے حضرت عاکثہ والنائی بین اللہ کے رسول منافیظ نے بھی کسی شئے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو اور

نەنسى خادم كوب

قارئین کرام! بہ تھا میرے حضور مَثَلَّیْنِ کا طرزعمل اوراس کی تلقین آپ مَثَاثِیْنِ نے صحابہ کو فرمانی، مزید تلقین ملاحظہ ہو ..... أبو داؤد، كتاب النكاح میں ہے!اللہ كے رسول مَثَاثِیْنِ نے فرمانیا:

لوگو! اللہ کی (کمزور) بندیوں کو مت مارا کرو۔۔۔۔۔ پھھ عرصہ گزار تو حضرت عمر دالی اللہ کے دسول منافیظ عورتیں تو حضور منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے!اے اللہ کے رسول منافیظ عورتیں تو اپنے خاوندوں پہ دلیر ہوگئ ہیں چنانچہ آپ منافیظ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ دی۔اب عورتیں اللہ کے رسول منافیظ کی ہویوں کے پاس آنے لگیں اور خاوندوں کی شکائتیں کرنے لگیں ۔۔۔۔اس پر اللہ کے رسول منافیظ نے صحابہ سے کہا:

'' (الله کے بندو!) میرے گھر والوں کے پاس کثیر تعداد میں عور تیں آئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں .... تمہارے اندر ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگ کوئی اجھے لوگ نہیں ہیں۔''

ابو داؤد ، کتاب النکاحیس مروی روایت کے مطابق پھر آپ مَالَیْ آ نے ایسے لوگوں کو چہرے پر مارنے سے منع کیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی چہرے کی بدصورتی کی بدوعا یا گالی دے۔

لیمنی اسوہ بیہ ہے کہ مت مارے لیکن اگر کوئی نہیں رکتا تو اس پر پچھ پابندی تو عائد کر دی جائے۔

أبو داؤد، كتاب الطلاق مين ہے كہ ايك خاتون حبيب بنت سهله والفاجو حضرت ثابت بن قيس والفيّة كى بيوى تقيس والفيّة كى بيوى كى بيوى

(جونہی رات گزری) فجر نمودار ہوئی تو وہ اللہ کے رسول مُلَاثِیم کی جانب چل دیں۔

اللہ کے رسول علی فیم فیم کی نماز کے لیے جانے گے تو دروازے پہ جبیبہ کھڑی تھیں آپ علی اللہ کے رسول علی فیم فیم نماز کے پاس جب کھڑے پایا تو پوچھا۔ یہ خاتون کون ہیں ؟ وہ بولیں، حضور علی ایس بہل کی بیٹی جبیبہ ہوں۔ آپ علی فیم نے پوچھا۔ اس وقت کیے آنا ہوا ؟ کہنے لگیں! حضور علی اب میں نہیں یا خابت نہیں ۔۔۔۔ اب خابت بن قیس بھی حضور علی کی خدمت میں حاضر ہو گے۔ آپ علی ان خابت بن قیس دلی خابت بن قیس دلی ایہ جبیبہ بنت کی خدمت میں حاضر ہو گے۔ آپ علی اس نے سارا مجھے بتالیا ہے ساتھ ہی جبیبہ بنت سہل دلی آئی ہے۔ ماشاء اللہ! جو ہوا اس نے سارا مجھے بتالیا ہے ساتھ ہی جبیبہ دلی بول پر سے۔ پر سے اللہ کے رسول علی ان اللہ کے رسول علی ان اللہ کے رسول علی ان کے اور اسے فارغ کر دو۔ پر سے بیٹ کیا ۔ جبیبہ بھی ہے کہا ۔ جبیبہ بھی ہے کہا ۔ جبیبہ بھی ہے کہا ۔ جبیبہ بھی ہے کہ مال لے لو اور اسے فارغ کر دو۔ حضرت خابت دلی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول علی انہیں حق مہر میں دو باغ دیے ہیں اور وہ فرمایا: ہاں! تو خابت دلی کہنے گے۔ میں نے آنہیں حق مہر میں دو باغ دیے ہیں اور وہ فرمایا: ہاں! تو خابت دلی کی سے آپ علی ان خرمایا: وہ لے اور اس سے جدا ہوجا۔

قارئین کرام! حضرت حبیبہ وہ نے خلع لے لیا۔ آپ مکا پڑے ولوادیا ، جب زیادتی اس قدر بردھ جائے تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول مکا پڑے نے معاشرے کو اس انجام سے بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنا اخلاق اور طرز عمل صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ الغرض! جوحضور مکا پڑے کی ذات کو اسوہ بنائے گا گھرانہ اس کا شاد آبادرہے گا۔ الغرض! جوحضور مکا پڑے کی ذات کو اسوہ بنائے گا گھرانہ اس کا شاد آبادرہے گا۔

جی ہاں امیرے حضور مُنَافِیْنَ تو انتہا درجے نرم نتھ ابوداؤد ، کتاب الادب میں ہے آب مُنافِیْنَ نے فرمایا :

''الله تبارک وتعالی نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پیندفر ماتا ہے اور نرم خوئی پر جوعطا فرماتا ہے وہ کھٹے پن اور کرخت بن پرنہیں دیتا۔''

اللہ کے رسول عَلَيْظِ اپنی پاک نی بیوں پر کس قدر مہر بان اور شفق تھے۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔ (جج کے دوران)جب آپ عَلَیْظِ کی ازواج

مطہرات اونٹول پرسوار تھیں۔ ایک حبثی غلام جس کا نام انجشہ تھا وہ اونٹوں کو ہا تک رہا تھا۔ اونٹ تیز دوڑے تو اللہ کے رسول مُنافِیْز نے انجشہ کومخاطب کر کے کہا:

"انجحه ! اونوْل پرا سَلِينے مِين ٱسته چلا\_"

جی ہاں! میرے حضور مالی اللہ نے خواتین کوشیشوں اور آ بگینوں سے تشبیہ دی ..... اس حدیث کا امام مسلم نے جوباب باندھا ہے اس کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ حضور مالی اللہ کی رحم دلی اور نری ..... میرے حضور مالی کی رحم دلی اور نری ..... میرے حضور مالی کی شخصے قرار دے کر مردوں کو باور کروایا کہ شبھوں کو توڑا نہیں جاتا سنجال کررکھا جاتا ہے۔

#### عورت كو پسند كاحق:

ابن ماجه اور ابو داؤد ، کتاب النکاح میں ہے۔کہ ایک جوان کواری لڑی اللہ کے رسول مُلْظُونُم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔اس نے بتلایا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہے مگر اسے بیشادی ناپیند ہے ..... چنانچہ اللہ کے رسول مُلْظِیْم نے اسے اختیار دے دیا (کہ وہ نکاح کو برقر اررکھ یا نہ رکھے )۔

"ابن ماجه، کتاب النکاح میں ایک اور حدیث ہے حضرت بریدہ بن حصیب والنو بنالت بیں ایک نوجوان لڑی اللہ کے رسول بڑا ٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عض کرنے گئی۔ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھینج سے کر دیا ہے۔ مقصد سے کہ اس کی کم حیثیت میرے ذریعہ سے او بچی ہو جائے۔ آپ بڑا ٹیا نے اوکی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔۔۔۔ فتیار پانے کے بعد لڑی کہ تو گئی! میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو تبول کرتی ہوں لیکن میں جا ہتی ہے تھی کہ ورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو یوں جبر کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

قار کمین کرام! آج اکیسویں صدی کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے معاشرے موجود ہیں خاص طور پر قبائلی معاشرے کہ وہاں لڑکی ایسی آزادی اور اختیار کا سوچ بھی نہیں سکتی

میرے حضور مُنالیّن نے چودہ سوسال قبل کنواری لڑی کوحق دیا کہ اگر نکاح میں اس کے ساتھ جر ہوتو وہ حاکم وقت یا قاضی کے پاس آجائے اسے فیصلہ بیہ ملے گا کہ نکاح کو برقرار یا ختم کرنے کا اختیارلڑی کے پاس ہے۔ جی ہاں! چودہ سوسال قبل ایک کنواری لڑی اپنے نکاح کے بعد اپناحق میرے حضور مُنالیّن سے حاصل کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جر کے نکاح کا باپ کو اختیار نہیں۔ جی ہاں! بیلڑی بھی کس قدر بلند کردار کی حاصل تھی کہ اپناحق بھی حاصل کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جر کے نکاح کا باپ کو اختیار نہیں۔ جی ہاں! بیلڑی بھی کس قدر بلند کردار کی حاصل تھی کہ اپناحق بھی حاصل کرتی ہے اور باپ کی عزت کو بھی برقر ار رکھتی ہے۔ کیوں نہ رکھتی ؟ میرے حضور مُنالیّن کے کہ میرے حضور مُنالیّن کھی جو متجد نہوی پاکیزہ معاشرے کی پروردہ لڑی تھی۔ ایثار کیوں نہ کرتی وہ بدینہ کی رہائشی تھی جو متجد نہوی میں میرے حضور مُنالیّن کھی جو متحد نہوی

بخاری، مسلم اور ابن ماجه کے کتاب النکاح میں ہے میرے حضور مُلَا النہ نے فیصلہ فرما دیا کہ کنواری لڑکی کا قطعاً نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے .....اور اس کی اجازت اس کی خاموثی ہے۔ مزید فرمایا! اس کی خاموثی اس کی رضا مندی ہے۔

لیعنی جب باپ یہ کہے کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں لائے سے کرنے گئے ہیں .....لڑی خاموش رہے تو ..... یہی اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ! کمال شرم وحیاء میں لیٹا بابر کت انداز ہے۔

ای طرح وہ عورت جو بیوہ اور مطلقہ ہواہے''شوہر دیدہ'' کہا جاتا ہے لیعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا کوئی وفت گزار پیکی ہے۔ لہٰذا فطری سی بات ہے کہ کنواری اور اس کا مخاملہ ذرامختلف ہے۔اتنا سا اختیار اسے زیادہ دیا گیا ہے لہٰذا ابن ملجہ کتاب النکاح میں ہے۔اللہ کے رسول مُلَّیْلُم نے فرمایا :

 یا درہے! مشورے میں بات اچھی طرح خوب کھلتی ہے۔ لہذا شوہر دیدہ کو بیت ویا کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے مشاورت کا انداز اپنایا جائے ۔ اور اس مشاورت میں وہ جہاں کا عند بید دے وہاں اس کا نکاح کر دیا جائے ۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں ہے:

''حضرت خنساء انصاریہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں۔ وہ بیوہ تھی اور اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ اس نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور پھر رسول الله مٹائٹی کی شادی کر دی۔ اس نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور پھر رسول الله مٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوگئ تو آپ مٹائٹی نے اس نکاح کوختم کر دیا۔''
ابو داؤد کتاب النکاح ہی میں حدیث ہے۔ آپ مٹائٹی نے فرمایا:
بیوہ کے معاملے میں ولی کوکوئی وظل نہیں۔

لینی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ولی کو ہیوہ کی پیند ہی سامنے رکھنا ہوگی ..... ابو داؤد
کتاب النکاح کے مطابق آپ مُلَّافِیْم نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ باپ کنواری بیٹی
ہے بھی مشورہ کرے بعنی موقع ومحل کے مطابق طرزعمل ہونا چاہیے۔ ابو داؤد، کتاب النکاح
میں ہے۔ بیتیم کنواری لڑکی ہے بھی اس کا ولی مشورہ کرے۔

الله کی قتم! کیا فطری انداز ہے۔ یتیم لڑکی ، کنواری اور شوہر دیدہ سب کے حقوق کا تحفظ بھی ہے اور انہیں شتر بے مہار بھی نہیں ہونے دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔

یادرہے! ماں باپ اپنی اولاد کا دنیا کے ہر ہمدرد سے لاکھوں گنا بڑھ کر خیال کرر کھنے والے ہیں۔ اولاد کے مفادات کی بہتری کوسامنے رکھنے والے ہیں ..... اگر کسی باپ نے کوئی کوتا ہی کی تو ایسا واقعہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کوتی بھی دیا گر پابند بھی کیا کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو وہ:

« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ »

''ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ۔''

لیعنی اگر کوئی لڑکی اپنا شوہر خود ڈھونڈتی پھرے۔ کوئی اس سے رابطہ کرتا پھرے۔ تو سے
سب بے حیائی ، فحاشی اور بدکاری ہے۔ اور ایسے کچھن اپنا کر اگر کوئی لڑکی باپ کی اجازت
کے بغیر نکاح کرتی ہے تو بیکوئی نکاح نہیں ..... یہ بدکاری ہے ..... چنا نچہ وہ باپ اور مال جو
جنم دیتے ہیں پالتے ہیں۔ تعلیم سے آ راستہ کرتے ہیں۔ میرے حضور مٹائیا نے ان کے حق
کوبھی قائم رکھا ہے۔ ایک توازن ہے جس کا پلڑا میرے حضور مٹائیا نے کسی جانب بھی جھکے
نہیں دیا۔ اولاد کو تباہ ہونے سے بچایا کہ ان کی عمر پکی ہے۔ وہ کسی فریب کی فریب میں
پیش کر تباہ نہ ہو جا کیں۔ چنا نچہ بچیوں اور لڑکیوں کو ولی کا پابند کیا ..... شوہر دیدہ کوبھی ولی کا
پابند کیا ..... شقیقت سے ہے کہ لڑکیوں اور عور توں کو پابند کرکے میرے حضور مٹائیا نے ان کے
مقوق کا شخفط کیا۔ وہوکہ باز لیٹروں، محبت کے نام پر بدکار فریبیوں، بیار کے نام پر قروخت
کیا ..... معاشرے کی یا کیزگی کا شخفظ کیا ..... ان کے والدین کی آبر و کا شخفظ
کیا ..... معاشرے کی یا گیزگی کا مخفظ کیا۔

## تحكم نهيس مشوره:

میاں بیوی دونوں غلام لونڈی ہوں تو اصول یہ تھا کہ عورت اگر آزادہ و جائے تو اس کی مرضی ہے خاوند کے ساتھ رہے یا اسے جھوڑ کرکسی اور سے نکاح کر لے۔ مغیث رڈاٹئ اور بریرہ رڈاٹئ کا معاملہ بھی ایبا ہی تھا۔ دونوں غلام اورلونڈی تھے۔ حضرت عائشہ رٹاٹئ نے حضرت بریرہ رٹاٹئ کے ساتھ مالی معاونت کی وہ اپنے مالکوں کو رقم وے کر آزاد ہو گئیں ......آزاد ہوتے ہی انھوں نے حضرت مغیث رٹاٹئ کی زوجیت سے بھی آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت بریرہ رٹاٹئ شکل وصورت کے اعتبار سے بہتر تھیں جب کہ جناب مغیث رٹاٹئ کا لے حضرت بریرہ رٹاٹئ شکل وصورت کے اعتبار سے بہتر تھیں جب کہ جناب مغیث رٹاٹئ کا لے رنگ اور موٹے نین نقش کے حامل تھے .....

صحیح بخاری کتاب الطلاق میں مروی احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ

بن عباس والتي كہتے ہیں۔ كه آج بھی وہ منظر ميرى نگاہوں كے سامنے تازہ ہے كہ بريرہ والته كا خاوند مغيث والتي جو كالے رنگ كاحبثى غلام تھا۔ مدينہ كى گليوں ہيں بريہ والته كے بيچے يہ جي روتا پھر رہا تھا۔ اس كے آنسواس كى داڑھى كور كررہ ہے۔ چنانچ اللہ كے رسول ساليہ في اپنے بي حضرت عباس والتي كو كاطب كر كے كہا۔ اے عباس والتي آپ كو تعجب نہيں ہو رہا كہ مغيث كو بريرہ والته سے كس قدر محبت ہے جب كہ اس كے برعكس بريرہ والته كو مغيث من قدر محبت ہے جب كہ اس كے برعكس بريرہ والته كو مغيث من قدر نفرت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس والتي كہتے ہیں آخر كار اللہ كے رسول سالي كئي اپنے حضرت بريرہ والته كہتے گئيں! والته كے رسول سالي التي التي سالی اللہ بین عباس والته کے رسول سالی كی منوت بریرہ والته کے رسول سالی التی اللہ بین اللہ کے رسول سالی اللہ کے رسول سالی اللہ بین اللہ بین اللہ کے رسول سالی اللہ بین بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین بین اللہ بین اللہ

اللہ اللہ اللہ اللہ الوگو ...... بین حکران مدینہ میرے حضور مُنافیظ جضوں نے ایک لونڈی کے سامنے سفارش کی۔ اس نے نہیں مانی تو حضور مُنافیظ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ قانون کے مطابق بریرہ وُنافیظ کا حق تفا۔ اور قانون سب کے لیے کیساں ہے۔ میرے حضور مُنافیظ نے قانون کی بالادی کو قائم رکھا۔ ایک لونڈی کو جو آزاد ہوگئ تھی ۔ اس آزاد عورت کو کمال آزاد کی کا حق دیا کہ بریرہ وُنافیظ بین حکم نہیں دے رہا۔ صرف سفارش کر رہا ہوں، مانتی ہے تو ٹھیک، کا حق دیا کہ بریرہ وُنافیظ نے 14 سوسال منتی تو تیری مرضی .....یہ ہو وہ حق جوعورت کو میرے حضور مُنافیظ نے 14 سوسال کہ یہ کے معاشروں میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔

حقوق نسوال کی با تیں کرنے والو اِسمبیں بھی آج زبان دی ہے تو میرے حضور طاقیل کے کردار نے زبال دی ہے سو عورت کوحقوق کے کردار نے زبال دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی تمہاری بدشمتی تم جو با تیں کرتے ہوتو عورت کوحقوق کے نام پر منڈی کی ایک آ راستہ و پیراستہ چیز بنا کر فحاشی پھیلاتے ہو۔ اس کی ناموس کا ستیاناس کر کے اس کی عزت کے پردے تار تار کرتے ہو۔ اس کے کیڑے کم سے کم کرتے ستیاناس کر کے اس کی عزت کے پردے تار تار کرتے ہو۔ اس کے کیڑے کم سے کم کرتے

چلے جاتے ہو۔ اسے ماڈل گرل بنا کر منڈی میں اپنا مال بیچتے ہو .....تم استحصال کرتے ہو .....میرے حضور مَالیّٰیِّم اسے سیچے اور حقیقی حقوق دے کرعزت وشان دلاتے ہیں۔

#### بيوى كاحق:

نسائی، کتاب الصیام میں ہے ۔حضرت عبداللہ بن عمروطالعہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے میرا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا۔عورت کا تعلق ایک معزز گھرانے کے ساتھ تھا۔ میرے ابا جان وقا فو قابہو کی خبر لینے آتے اور اس سے اس کے خاوند کے سلوک کے بارے میں یوچھے ۔ آخر ایک روز وہ کہنے گی اجیسے مرد حضرات ہوتے ہیں (آپ کا بیٹا) بھی الیا ہی ایک اچھا آ دمی ہے مگر رات کوعبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سے میں آئی ہول مجھی میرے قریب بی نہیں ہوا۔ نہ مھی بستر پر بیطا نہ میری خبر لی کہ س حال میں ہوں؟ ابا جان نے بیا تو مجھے کہنے لگے ! میں نے ایک مسلمان خاتون سے تیری شادی کی اور بہتو نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ ہی دیا۔ میں نے اباجی کی بات سی اور كوئى دهيان نه ديا اس ليے كه مجھے اين نفس ير قابو مانے كى ہمت اور قوت حاصل تھى ..... آخر كارميرے اباجى نے اللہ كے رسول سُلَقِيْنَ كے سامنے ميرى بيصور تحال ركھى تو آب سُلَقِيْمَ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ میں اسے ابا جی کے ہمراہ حضور ظائم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ مُلائظ نے مجھے نقیحت کرتے ہوئے فرمایا! (تو مجھ سے بھی آ گے بڑھنا جا ہتا ہے )ایبا مت کرو مجھے دیکھو میں بھی رات کو قیام کرتا ہوں۔ سوتا بھی ہوں۔ نفلی روز ہے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں .....لہذا قیام کر اور سوجا ....روزہ رکھ اور چھوڑ بھی دے۔ اور یادر کھ:

« فَإِلَّ لِعَيُنِكَ عَلَيُكَ حَقَّا وَ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيُكَ حَقَّا وَ إِنَّ لِزَوُجَتِكَ عَلَيُكَ حَقَّا وَ إِنَّ لِزَوُجَتِكَ عَلَيُكَ حَقًّا » عَلَيْكَ حَقًّا » عَلَيْكَ حَقًّا »

"تیری آنکھوں کا بھی بچھ پرحق ہے۔ تیرے جسم کا بھی بچھ پرخق ہے۔ تیری بیوی کا بھی تجھ پرخق ہے۔ تیری بیوی کا بھی تم کا بھی تم پرخق ہے۔ تمہارے مہمان کا حق بھی تمہارے ذمہ ہے اور جو تمہارا دوست ہے اس کا بھی تم پرحق ہے۔"

اے حواکی بیٹیو! میری دعا ہے کہ شخصیں سسر ملے تو حضرت عمرو دالتہ بسیا۔ محصرت عمر و دالتہ بسایا گر بہو کے حقوق کا حضرت عمر و دالتہ بسایا گر بہو کے حقوق کا خیال کرنے چلے جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انھوں نے بہوکو بیٹی سمجھا تھا۔ سسر باپ ہوتا ہے ۔ اس کا رشتہ محرم کا ہوتا ہے ۔ اس اور جب زاہد عابد بیٹے نے باپ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو قربان جاؤں ۔ میرے حضور مالٹی کی اس کے زہد اور عبادت و ریاضت کا قبلہ درست کر دیا ۔ اور واضح کر دیا کہ بیوی کا حق ادا کیے بغیر کوئی کس طرح ولی بن جائے گا؟ درست کر دیا ۔ اور واضح کر دیا کہ بیوی کا حق ادا کیے بغیر کوئی کس طرح ولی بن جائے گا؟ حقوق کو نظر انداز کر کے کیے اللہ کا بیارا بن جائے گا۔ بیس نہیں نہیں بین سے کی اللہ کا بیارا بن جائے گا۔ بیس نہیں سے الکل نہیں بن سکی۔ میرے حضور مالٹی کے اللہ کا بیارا بن جائے گا۔ نہیں نہیں سے الکل نہیں بن

'' (اپنے ساتھ )اپنی بیوی کو بھی کھلائے جب خود کھائے اور اسی طرح جب تو خود لباس پینے تو (بیوی کا جوڑ اسلوا کر )اسے بھی پہنائے۔''

[ ابو داؤد ، كتاب النكاح ]

لین وہ تیری زندگی کی رفیقہ ہے۔ ساتھ ساتھ رہے گی۔ اس کی زوجیت کا حق بھی اوا کرنا ہو گا اور اس کی ضروریات کا بھی حسب استطاعت خیال رکھنا ہو گا.....ای طرح عورت کو بھی اپنے خاوند کو راحت بہنچانا ہوگی اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوگی، شوہر کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہو گا..... اور حقیقت میں دونوں کا باہم تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا خوبصورت نقشہ تو قر آن نے کھینچا ہے، وہ قر آن جو میرے حضور سائی نی نازل ہوا ..... اس میں کمال ہی انداز ہے جوسب کو لا جواب کر گیا۔ اللہ نے فرما دیا:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ]

'' (اےمردو! ) ہویاں تمھارا لباس ہیں اورتم ان کا لباس ہو۔''

لوگوا ہرکوئی لباس کو صاف سخرا رکھتا ہے۔ جولباس کو گندہ رکھتا ہے۔ اسے صاف نہیں کرتا۔ طہارت کا خیال نہیں کرتا۔ وہ غلیظ انسان ہے۔ گندہ انسان ہے۔ اچھے میال ہوی وہ ہیں جو اپنے راز دوسروں کو بتلا کر گندنہ ماریں ایک دوسرے کے ہمراز رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں ..... یہ ہیں وہ حقوق اور باہمی تعلقات جن کو بتلایا ہے اور سنوارا ہے میرے حضور مُالیمینی نے ،ارشاوفرمایا:

اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں میہ بات بہت بڑی خیانت شار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہواور پھراس راز کو فاش کر دے [ أبو داؤد، کتاب الادب ]

## بيثيون كااكرام:

ابوداؤد، كتاب الأدب ميس ہے حضرت عائشہ را الله بتلاتي بيں:

حضرت فاطمہ وہ اللہ جب اپنے ابا جان کے گھر آئیں تو اللہ کے رسول مُن اللہ کھ کھڑے ہوتے ۔ حضرت فاطمہ وہ کا کھ کھرف برجے ۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے ۔ بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ وہ کھا کو بھاتے ..... اس طرح جب آپ مُن اللہ کے مضرت فاطمہ وہ کھا کے گھر میں جاتے تو وہ اٹھ کھڑی ہوتیں۔ اپنے ابا جی کی طرف چل پڑتیں۔ آپ مُن اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتیں۔ اپنے ابا جی کی طرف چل پڑتیں۔ آپ مُن اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتیں۔

بیٹیو! ذراغور کرو ..... میرے حضور مکاٹیڈ انے بیٹی کو جو محبت دی وہ چودہ سوسال پہلے ایک انقلابی قدم تھا ..... اس دور میں تو بیٹیوں کو منحوس جانا جاتا تھا۔ انہیں زندہ ہی گڑھے میں بھینک کرمٹی ڈال دی جاتی تھی ..... اس دور میں میرے حضور مکاٹیڈ اپنی چار بیٹیوں کو جو محبت دی اس نے بیٹی کے مقدر کو چار جاندلگا دیئے .... حضرت فاطمہ دانش سب سے

چھوٹی تھیں اور میرے حضور مُلَّلِیُّم کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ بیار تھا ..... جواب میں حضرت فاطمہ بھا کو بھی اپنے ابا جی سے بے حد بیار تھا ..... دونوں جانب سے محبت اور پیار کے مناظر ملا حظہ ہوں، یہ مناظر ہر باپ بیٹی کے لیے نمونہ ہیں ..... اور لوگو! سنو .... جو کوئی اپنی بٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنے! حضرت کوئی اپنی بٹی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنے! حضرت فاطمہ الزھراء ٹھا گا کے ابا جان کی زبانی مبارک سے:

صحیح مسلم اور ابن ماجه کتاب الادب میں ہے۔حضرت عاکشہ اللظ بتلاتی ہیں کہ ان کے ہاں ایک عورت آئی۔ اس کے ہمراہ اس کی دو بچیاں تھیں اس وقت تین تحمجوری دستیاب تھیں وہ میں نے اسے دے دیں۔اس نے دونوں بچیوں کوایک ایک تھجور دی اور جب تیسری تھجور اس نے اینے منہ کولگائی تو بچیوں نے وہ بھی ما تک لی۔ وہ عورت کہ جو یہ تھجور خود کھانے لگی تھی اب اس کے دولکڑے کر دیئے اور دونوں بچیوں کو آ دھا آ دھا مكرا دے دیا۔ مجھے (مال كى مامتا)كى اس كيفيت نے عجيب جيراني ميس مبتلا كر ديا چنانچه جب الله ك رسول مَالِينَا تشريف لائے تو ميں نے يه سارا واقعہ اور اپن جراني آب مَالِيَا مُ کے سامنے بیان کی تو آپ مُنْ ﷺ نے فر مایا ۔ جیران کیوں ہوئی ہو۔ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگئی ..... مزید فرمایا صحیح مسلم میں ہے جس کے پاس بیٹیاں ہوں ادر اسے ان کی وجہ سے کسی آ زمائش کا سامنا کرنا پڑا۔اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے حجاب بن جائیں گی ....ابن ماجہ میں ہے فرمایا! جس کے باس دو بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہا جب تک وہ اس کے پاس رہیں تووہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔جس کے پاس ایک بیٹی ہواہے بھی یہی خوشخبری سنائی۔

## مال محبت كالبلوث موتى:

دنیا میں جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے۔ جونسی خاتون بھی کسی سے محبت کرتی ہے

اس کے پیچھے مفاد ضرور ہوتا ہے۔ جاہے وہ کتنا ہی اچھااور عمدہ مفاد کیوں نہ ہو گمر مال کی اپنی اولاد کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہوتا اپنی اولاد کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہوتا .....ای لیے مال کا مقام باپ سے تین گنا بردھ کر ہے

ترمذی، سکتاب البر میں ہے بہر بن کیم اللہ بتلاتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مثالی اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ سستیں نے بوچھا سسسماں کے بعد کس سے ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ ، میں نے موض کی حضور مثالی کے کہ ماتھ اور پھر کون؟ فرمایا! اپنی ماں کے ساتھ ۔ میں نے بوچھا: حضور مثالی اپنی ماں کے ساتھ اور پھر درجہ بدرجہ جوقر ہی ہو۔

یاد رہے! مندرجہ بالاتمام احادیث کا تعلق ابن ماجہ کے ابواب الاوب سے ہے غور

فرمایے! مال کا مقام کس قدر بلندوبالا ہے ..... اور اگر ابھی احساس نہیں ہوا تو آیے! اللہ کے رسول سُلُونِ کے دربار میں آجاہے وہاں ایک منظر ملا حظہ کیجے! چودہ سوسال پراتاسین ہے۔ امام حافظ محمد بن عیسیٰ اپنی تر ندی شریف میں حدیث لائے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رشانی کہتے ہیں ..... ایک شخص اللہ کے رسول سُلُونِ کم خدمت میں حاضر ہوا ، کہنے لگا۔ اسے اللہ کے رسول سُلُونِ کہتے ہیں جان کہ لیا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے رسول سُلُونِ کم اللہ کے رسول سُلُونِ کی خدمت میں حاضر ہوا ، کہنے لگا۔ اس اللہ کے رسول سُلُون کی مورت ہے؟ آپ سُلُونِ ایک بہت ہی بوے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ سُلُونِ ایک بہت ہی این تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا۔ جی نہیں ۔ فرمایا ۔ کیا تور اس کے ساتھ حسن سلوک کر (تیرا فرمایا ۔ کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر (تیرا گناہ معاف ہو جائے گا)۔

میرے حضور سُلُیْمُ کے خاکے بنانے والو! ذراغور کرو میرے حضور سُلُیْمُ نے ماں کو جو
ایک خاتون ہے، اس کی اولا و کے ہاں کس قدر بلند مقام دلوایا ہے۔ تمھاری ما تیں اولڈ ہومز
(Old Homes) میں اولا و کی صورتیں و یکھنے کو سسک سسک کر مر جاتی ہیں انھیں کوئی
پوچھتا نہیں ..... ویکھو! میرے حضور سُلُیْمُ نے ایک بزرگ اور کمزور خاتون کو کس کس اعزاز
سے نواز کر معاشرے میں سب سے بڑھ کر قابل تکریم بنا دیا ہے ....کہ ماں نہ ہوتو ماں کی
ہین سے حسن سلوک کر کے رب کی رحمت کا حقدار بن جا۔

## بيوه اورمساكين:

بخاری، کتاب النفقات،مسلم کتاب الذهد، ترمذی کتاب البر اور ابن ماجه ابواب التجارات میں صدیث ہے اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ نے فرمایا:

« اَلسَّاعِي عَلَى الْاَرُمَلَةِ وَالْمِسُكِيُنِ كَالُمُجَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَوُ كَالُمُجَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَوْ كَالُمُونَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

'' بیوہ عورت اور سکین کی ضروریات بوری کرنے کے لیے جو شخص بھاگ دوڑ کرتا

ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے جودن کوروزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔''

قارئین کرام! اللہ کے رسول مُلَقِیمٌ ہیوہ عورتوں ، بیتم ، بچوں اور بے سہارامسکین خواتین و حضرات کی کفالت خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے تا ہم میرے حضور مَلَقِیمٌ نے نے این کی خدمت کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھول دیا ..... اور اسے بڑے اجرو ثواب کا اعلان فرمایا:



# بي اور باپ كمحبت آميزمناظر

#### حضور مَالِينَا نفح حسن اور حسين كے ساتھ:

میرے حضور سُلَیْمَ بچوں کے ساتھ کس طرح محبتیں کیا کرتے تھے..... آیئے! نظارے کرتے ہیں اور آغاز حضور سَلَیْمَ کے دو بیارے نفے منھے منھے نواسوں ننھے حسن اور حسین والنہا سے کرتے ہیں۔ابن ماجہ ، ابواب الطہار ہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ والنہ منظر منگر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

" میں نے حضور نبی اکرم مُنگائیم کو دیکھا۔ آپ مُنگیم نے حضرت علی والنفی کے بیٹے نتھے حسین والنفی کا لعاب نتھے حسین والنفی کا لعاب حضور مَنگائیم پر بہدرہا تھا۔ "

اللہ اللہ! ساری کا کنات کے سردار، نبیوں کے امام شاہ مدینہ سطیبہ شہر میں چل رہے ہیں۔ صحابہ منظر دکھے رہے ہیں۔ میرے حضور مکالٹیٹا کس قدر سادہ اور عام شخص کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں ۔۔۔۔ آپ مکالٹیٹا اپنے نواسے نضے حسین رفائٹ کو کندھے پر اٹھائے جا رہے ہیں نضے حسین رفائٹ کی رال بہہ رہی ہے۔ یہ وہ رال ہے جسے مال منہ چوم کر جان لیا کرتی ہے۔ یہ رال تو نضے حسین رفائٹ کی ہا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔ جب اور حضور مگائٹ کی بہہ رہی ہے۔ سوچتا ہوں، سر مبارک پر بر رہی ہوگی۔ جب اور نی نیجی جگہ آتی ہوگی۔ حسین رفائٹ کا منہ سردار دوجہان کے ماتھے سے بھی لگ جاتا ہوگا اور رال حضور مگائٹ کی بیشانی پرلگ جاتی ہو

گ۔ اور جب حسین رٹائٹؤ کا مندسر اور مانتھ مبارک سے ذرا سائکرایا ہوگا۔ حسین رٹائٹؤ رویا ہو گا۔ تو میرے حضور مُٹاٹٹؤ نے نے چوما بھی تو ہوگا۔ رال ٹیکتے مندکو جب حضور مُٹاٹٹؤ نے چوما ہو گا۔ حسین رٹاٹٹؤ کی شان کہاں تک پہنچی ہوگی؟

لیجے! ایک اور منظر ملاحظہ کیجے۔ یہ منظر کشی بھی حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ ہی کر رہے ہیں۔
ابوداؤد، کتاب الادب میں ہے۔ اقرع بن حالب (جوایک عرب سردارتھا) اس نے حضور مُلٹیؤ اللہ کو دیکھا کہ آپ نخے حسین ڈاٹٹؤ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اقرع کہنے لگا: حضور مُلٹیؤ ا میرے دس بیچے ہیں میں نے ان میں سے بھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ اس پر میرے حضور مُلٹیؤ کا فرصہ نے جہن میں ہے کہا:

( مَنُ لَا يَرُحُمُ لَا يُرُحَمُ )

" جورهم نبیس کرتا اس پر بھی رهم نبیس کیا جا تا۔"

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں میرے حضور مُنَافِیِّم کا اس موقع پر اظہار نا پیندیدگی یوں بھی ہے۔فرمایا:

''اللہ نے تیرے دل سے محبت ورحمت نکال دی ہے تو میں محمد مثالیم کیا کرسکتا ہوں؟''
لوگو! میرے حضور مثالیم کا بیہ انداز .....کس قدر ناگواری لیے ہوئے ہے ذرا احساس
کیجے اس ناگواری کا ..... اور بچوں کے ساتھ محبوں کا بھی ..... اے بچو! نضے حسین راٹھ کیا کہ حصارے ساتھ شفقتوں کا بھی اور آؤ!گلیوں اور پارکوں میں کھیلنے والے بچو! میں حوالے سے تمھارے ساتھ شفقتوں کا بھی اور آؤ!گلیوں اور پارکوں میں کھیلنے والے بچو! میں محصیں نشا حسین راٹھ کیا ہوا دکھلاؤں ..... حدیث کی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے۔ چیپٹر کا مام کتاب السنہ ہے۔ ہمارے حضور مثالیم کے ایک صحابی حصرت یعلی بن مرہ راٹھ کی بتن مرہ راٹھ کیا بتا ہوئے جس میں کھانے کی دعوت میں گھانے کی دعوت تھی۔ اچا تک سامنے نظر کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں کھانے کی دعوت تھی۔ اچا تک سامنے نظر

یاد رہے! سبط کامعنی نواسہ بھی ہے اور قبیلہ بھی۔ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ نے حضرت حسن اور حسین داللہ کو اپنے دور بحان بعنی بھول اور راحت جان قرار دیا اور نو جوانانِ جنت کا سردار ہونے کی بشارت بھی دی۔

بیارے بچو! آؤان دوعظیم اور بیارے بچوں کے ساتھ حضور مُنَافِیْم کی محبت کا ایک اور نظارہ آپ کو کروا کیں۔ یہ نظارہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد، کتاب الصلاۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ڈٹافی کہتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت بریدہ ڈٹافیؤ نے مجھے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُنَافِیْم ہم لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران نضے حسن اور حسین ڈٹافیا آگئے۔ دونوں بچول نے سرخ قبیصیں بہن رکھی تھیں، اٹھکیلیاں کررہے تھے بھی گرتے تھے کھی اٹھتے تھے۔ (حضور مُنَافِیْم کی جانب جا رہے تھے) حضور مُنَافِیْم نے دیکھا تو گرتے تھے بھی اٹھرے۔ دونوں بچوں کو تھا ہا اور منبر پر لے گئے دہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر پر لے گئے دہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر اللہ نے بچے فرمایا ہے:

﴿ آَئَبًا ٓ آَمُوالُكُمْ وَ اَوْلاَدُكُمْ فِيْنَةً ﴾ [ الأنفال : ٢٨ ]

''بلا شبة تمهارے مال اور تمهارے بیچے ایک آ زمائش ہیں۔''

چنانچہ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا ( منبر پر خطبہ جاری نہ رکھ سکا)
حضرت عبد اللہ بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور سکائی نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ بھائی ننھے حسن بھائی کے ساتھ حضور سکائی کی محبت کا ایک اور منظر
دکھلاتے ہیں۔ بہخاری کتاب البیوع میں ہے۔ بتلاتے ہیں: میں حضور سکائی کے ساتھ
مقا۔ ہم چلے اور بنو قدیقاع کے بازار میں جا پہنچ جب وہاں سے واپس آئے تو حضور سکائی مقا۔ ہم چلے اور بنو قدیقاع کے بازار میں جا پہنچ جب وہاں سے واپس آئے تو حضور سکائی میں
(اپنی بیٹی) حضرت فاطمہ بھا کے گھر ہیں تشریف لے گئے۔ آپ سکائی گھر کے حق میں
تشریف فرما ہوئے اور فرمانے گے۔ بچہ کہاں ہے؟ بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ بھا کسی
مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیس۔ ہیں سمجھ گیا کہ یا تو وہ نضے حسن بھائی کو کپڑے بہنا
رہی ہیں اور یا پھر نہلا رہی ہیں۔ وہی ہوا بن سنور کر حسن بھائی دوڑتے ہوئے حضور سکائی کی
طرف آئے۔ آپ سکائی نے سینے سے چمٹا لیا اور چومنے لگ گئے پھر لگے اللہ کے رسول تلکی یوں دعا کرنے:

" اے اللہ! حسن بڑا تھا ہے محبت کر اور جو حسن بڑا تھا ہے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ '' محبت کر۔''

قار سین کرام! حضرت حسن را الفظائی این مانامحتر م حضور نبی اکرم سالینی سے حلیے میں بہت مثابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ حج بخاری کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو بکر والنو الفظائی مثابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ حکم بخاری کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو بکر والنو کھیل عصر کی نماز سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو کیا و کھتے ہیں۔ نظے حسن والنو بجول کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر والنو نے نام الما اور جناب حسن والنو کو اینے کندھے پر بٹھا لیا اور جناب حسن والنو کو اینے کندھے پر بٹھا لیا اور کہنے گئے:

''حسن برافین ایم پر میرے مال باپ قربان .....تم میں حضور نبی کریم تافیق کی مشابہت ہے علی برافیق کی نہیں۔ حضرت علی برافیق ہیں کر بنس رہے تھے۔''
قار مین کرام! نخے حسن اور حسین برافیق میرے حضور مافیق کی نواسے تھے۔ اب نواسی کے ساتھ بھی میرے حضور مافیق کی محبت و شفقت کا منظر ملاحظہ کرنا ..... یہ اپنی نوعیت کا منظر مدا حظہ کرنا ..... یہ اپنی نوعیت کا منظر دمنظر ہے کہ میرے حضور منافیق نے نواسی کو اٹھا کر صحابہ کی امامت کروا دی۔ حسین برافیق کو اٹھا کر ایخ منبر پر تشریف لے گئے تو شخی نواسی امامہ برافین کو آغاز کار میں ہی اٹھا کر مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ نسائی شریف، کتاب الامامہ اور ابو داؤ د، کتاب الصلوة میں ہے۔ حضرت ابوقادہ ٹوائی شریف، کتاب الامامہ اور ابو داؤ د، کتاب الصلوة میں ہے۔ حضرت ابوقادہ ٹوائی ہناتے ہیں:

" حسب دستور ہم معجد میں بیٹے ظہر یا عصر کی نماز کے منتظر سے کہ حضور نبی کریم منطق تشریف لائے۔ ابوالعاص رفائن کی بیٹی امامہ وٹائنا کو آپ منطق اٹھائے ہوئے سے۔ امامہ کی والدہ حضرت زینب وٹائنا حضور کی صاحبزادی تھی۔ امامہ وٹائنا منطی می بیجی تھی۔ اللہ کے رسول منطق نے اسے اپنے کندھے یہ اٹھایا ہوا تھا۔ آپ منطق می بیجی تھی۔ آپ منطق مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ بیجی آپ کے کندھے پر ہی تھی۔ آپ منطق موتے تو جب رکوع میں جانے گئے تو اسے نیچ بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو امامہ وٹائنا کو اٹھا لیتے۔ آپ منطق کی اور دوران نماز آپ منافی امامہ وٹائنا کو اٹھائے اور بٹھائے رہے۔ اسی طرح نماز مکمل کی اور دوران نماز آپ منافی امامہ وٹائنا کو اٹھائے اور بٹھائے رہے۔''

الله الله! امامه وللها كے ساتھ حضور مَنْ الله الله کی محبت وشفقت نے بچیوں کو محبت وشفقت کا سمبل بنا دیا۔ بچہ ہو یا پچی حضور اکرم مَنَّا الله کی محبت سے کوئی بھی محروم نه رہا۔ نه اپنا محروم رہا اور نہ کوئی دوسرامحروم رہا۔ ملاحظہ ہوں اور ول کے ساتھ محبتوں کے خوبصورت مناظر۔

### بيخ كا ببيثاب اور استقبال:

ابو دائود، کتاب الطهاره میں مروی حدیث کے مطابق ننھے حسین واٹھ نے حضور ماٹھ کی گود میں پیشاب کر دیا وہاں موجود محترمہ لبابہ بنت حارث واٹھ نے عرض کی اللہ کے رسول ماٹھ کی این کیڑا بہن لیں اور یہ جاور مجھے عنایت فرما دیں تا کہ اسے دھو دوں محرحضور اکرم ماٹھ کی نے فرمایا: کہ ' بیج کے پیشاب پر چھنٹے مار دینا ہی کافی ہے۔'

ابو دائود، کتاب الطهاره میں ہی ہے۔حضرت ام قیس ٹی ہیں کہ وہ اپنے ایکی کھانا کھانا شروع نہیں ایک چھوٹے بچے کوحضور مٹائی ہیں کہ فدمت میں لائمیں۔ بچے نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔حضور مٹائی ہی کے کوگود میں بٹھالیا۔ بچے نے حضور مٹائی ہی کے کیڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آی مٹائی ہے کیڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آی مٹائی ہے کی مثلوایا کیڑوں پر چھڑک دیا اور دھویا نہیں۔

قارئین کرام! میرے حضور مَنْ این نظے حسین رہا کے بیت اور میں بٹھا رہے ہیں تو اپنی صحابیہ رہا گا کے بچے کو بھی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ دونوں بچے بیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے بیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے بیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے بیشاب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت اور قانون سبب کے بیشاب کے ساتھ ایک ہی رویہ اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت اور قانون سبب کے لیے ایک جیسا، دلداری سبب کے لیے ایک جیسی اور مروت سب کی ہاں! سب کے لیے ایک جیسی اور مروت سب جی ہاں! سب کے لیے ایک جیسی۔

دودھ پیتے چھوٹے معصوم بچوں کا میرے حضور مٹالٹیم کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو، ابو داؤد، کتاب الصلواۃ میں میرے حضور مٹالٹیم کا فرمان:

'' میرے صحابیو! بیں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ بنتا ہے کہ اے کمٹر میں اچا تک جب کہ اسے لمبا کروں گر میں اچا تک بیچ کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مختر کر دیتا ہوں تا کہ بیچ کی مال بے چین نہ ہو۔''

الله الله! میرے حضور مَنَّ الله اس قدر نرم دل، بچول کے ساتھ اس قدر گداز دل کہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مخضر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کی خواہش کو مال کی بے چینی پر

قربان کر دیتے ہیں کہ بچہ روئے گا تو مال بے چین ہو جائے گی۔ جی ہاں! میں کہتا ہوں۔ مال بے چین ہو یا نہ ہو یا معمولی ہو گر میرے حضور مُؤاٹی ہے چین ضرور ہو جاتے ہیں۔ مال سے بڑھ کر بے چین ہونے والے تو میرے حضور مُؤاٹی ہیں..... لوگو! پھر کیوں نہ مرصحانی کہن جہ میں برحضوں مُؤاٹی کہ واز دیں۔ ال بھی قب الدین السام جھی قب الدین ا

ہر صحابی کہے: جب میرے حضور مُناٹیٹی آ واز دیں ..... ماں بھی قربان ، باپ بھی قربان ، جان بھی قربان ، حاضر ہوا اے اللہ کے رسول مُناٹیٹی !

عزیز بچو! میں عرض کروں میرے حضور طابی کو بچوں سے بڑی ہی محبت تھی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سابی مدینہ سے باہر سفر پر جاتے۔ جہادوں پر جاتے اور واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام مخالئے اپنے حضور سابی کے استقبال کے لیے مدینہ شہر سے باہر نظتے تو آپ سابی کی طبیعت کے رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بچوں کو کرتے ..... صحیح مسلم اور ابو داؤ د، کتاب الجہاد میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر رٹائی بیان کرتے ہیں کہ نبی سابی جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہم بچوں کے ساتھ آپ سابی کا استقبال کیا جاتا۔ اپ سابی کا استقبال کیا جاتا۔ جس بچے کے ساتھ آپ شابی کا پہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ شابی استقبال کیا جاتا۔ جس بچے کے ساتھ آپ شابی کا پہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ شابی استقبال کیا جاتا۔ آپ شابی استقبال کیا جاتا۔ جس بچے کے ساتھ آپ شابی کا استقبال کیا گیا تو آپ شابی استقبال کیا گیا تو سن شابی استقبال کیا گیا تو سن شابی استقبال کیا گیا تو کہ طرح ( اپنی سواری پر واری پر واری پر کو اپنے پیچھے بٹھا لیا پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ای طرح ( نینوں ایک سواری پر سوار ) ہے۔

پیارے بچو! آج دنیا بھر میں جب کوئی سربراہ مملکت یا اہم شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے توعموماً ایک یا دو بچوں کے ہاتھوں میں گلدستے پکڑا کر استقبال کیا جاتا ہے۔ دنیانے یہ انداز میرے حضور مُظاہِمُمْ کے صحابہ سے سیکھا ہے۔

### کھانا اور بيجے:

حضرت ابوسلمہ رہائیں کے خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میرے حضور مناہیم نے

اس بیوہ خاتون سے شادی کر لی تاکہ بیوہ خاتون کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ قربانیاں دیے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ ان کے چاریتیم بچوں، دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کی پرورش بھی ہو جائے اور خانہ نبوت کی پاکیزہ چھاؤں تلے تربیت بھی ہو جائے ..... اب دیکھیے! میرے حضور خالی کی میں تربیت فرماتے ہیں .....حضرت ام سلمہ والی کا میتیم بچہ جس کا مام عمر ہے۔ وہ ہوش سنجا لئے پرخود روایت کرتے ہیں اور بچین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں ..... ان کی یاد ابو دائود، کتاب الاطعمہ میں بچھ یوں ہے:

" (دسترخوان لگ گیا ہے۔ لوگ بیٹھ گئے ہیں، میں جو ذرا پیچھے تھا) حضور مُلَّا اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى نے مجھے فرمایا: بیٹا میرے قریب آ جاؤ ..... اللّٰه کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو.....دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اینے سامنے سے کھاؤ۔"

بیارے بچو! دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے حضور مُنائیاً کس طرح بیچ کو بیار سے اپ قریب کر کے تربیت کرتے ہیں اور کھانے کے آ واب بتلاتے ہیں .....اسی طرح ابن ماجه، ابواب الذبائح میں ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں، مجھے حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُناٹیا نے مجھے اور حضرت عمر ڈاٹٹو سے معزت ابو بکر ڈاٹٹو نے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُناٹیا نے مجھے اور حضرت عمر ڈاٹٹو کے کہا۔ آ وَ! واقعی ڈاٹٹو کے پاس چلیس (یہ انساری تھے اور ان کا ایک باغ تھا) چنا نچہ چاند کی چاندنی میں ہم چلے اور باغ میں جا پنچ جناب واقعی ڈاٹٹو دیکھتے ہی کہنے گے: مرحباً و چاندنی میں ہم چلے اور باغ میں جا پنچ جناب واقعی ڈاٹٹو دیکھتے ہی کہنے گے: مرحباً و اھلاً۔ پھر چھری پکڑی اور بکریوں میں گے چکر لگانے (کہ کون سی ذرکے کروں) اس پر اللہ کے رسول مُناٹیل نے فرمانا:

« إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ »

" دوده دين والى بكرى ذريح نه كرنا"

پیارے بچو! حضرت واقفی ڈھٹی مہمان نوازی کرنے کے لیے بکر یوں میں جا کھڑے ہوئے۔ میرے حضور مُلٹیٹم نے خبر دار کیا کہ بکرا میسر نہ ہوکوئی اور بکری نہ ملے تو دودھ دینے

والی ذرج نہ کرنا۔ اس لیے کہ دودھ بکری کے بچوں کا حق ہے۔ اور تمھارے بچوں کا حق ہے۔ اور تمھارے بچوں کا حق ہے۔ اور ' رحمۃ اللعالمین' کو کیسے گوارا ہوسکتا ہے کہ ان کی تواضع کرتے کرتے۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان میرے کرتے کرتے ۔ میں بچوں کے دودھ میں کمی آ جائے۔ قربان جاؤں ۔ میرے حضور مُلَّیْنِمْ جوانمانوں کے بچوں پر بھی شفیق اور حیوانوں کے بچوں کے لیے بھی شفیق۔

﴿ وَمَا ارْسَلْنُكَ إِلَّارَحْهَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٧]

" بہم نے آپ کوہمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

# بيج كے ساتھ حضور مَنْ اللَّهِ كَى دل لَّكَى:

ابو داؤد، کتاب الا دب میں ہے (حضور مَنْ اللهِ کے خادم) حضرت انس وُنْ الله ہیں اللہ کے رسول مَنْ اللهٔ اللہ کے رسول مَنْ الله کے اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا (اس چڑیا کو کنیت' ابو عمیر' تھی۔ اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا (اس چڑیا کو بی میں نغیر کہتے تھے ) چنا نچہ وہ چڑیا مرگئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز جب اللہ کے رسول مَنْ اللهِ کا اللہ کے رسول مَنْ اللهُ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے ابو عمیر واللہ کا ہوا ہے؟ گھر والوں نے کہا اس کی نغیر مرگئی ہے۔ چنا نچہ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کا اللہ کا اللہ کا خوش کرنے کے لیے اسے ) کہنے گئے:

''اے ابوعمیر! کیا کرگئی تیری نغیر۔''

پیارے بچو! اس طرح سے اللہ کے رسول مُلَاثِیَّا بچوں کے ساتھ محبت و پیار کیا کرتے تھے۔ان کا ول بہلاتے تھے۔

الغرض! میرے حضور مُنَافِیْا بچوں پراس قدر شفیق سے کہ بچوں سے اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے جوسخت سزا بعنی حد کو بھنے جائے تو بچے کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ مُنافِیْا کے جوسخت سزا بعنی حد کو بھنے جائے تو بچے کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ مُنافِیا کے فرمان کے مطابق جن تین فتم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان میں بچے بھی شامل ہے حتی کہ وہ بڑا ہو جائے .....صد قے اور قربان ایسے بیارے حضور مُنافِیْا پر جو نضے منصے بچوں

کے حقوق کی پاسبانی بھی بتا گئے اور محبت وشفقت کے انداز بھی سکھلا گئے۔

### نفے ابراہیم پرحضور سالیکم کے آنسو:

الله نے میرے حضور مَالَیْنِم کو چار بیٹے ویے چاروں ہی بجیبین میں فوت ہو گئے۔ چوتھا بیٹا جن کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے حضرت الس والنی بتلاتے ہیں (ایک میج ) الله کے رسول مَالَّیْم نے صحابہ کو بتلایا کہ رات کو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باپ (حضرت ابراہیم علیا ) کے نام پر اس کا نام ابراہیم والنی رکھا ہے۔

( کی عرصہ بعد حضور مُن اللہ کے فرزند بیار ہو گئے )۔ حضرت انس واللہ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُن اللہ نے سینے سے چمٹا لیا میں دیکھر ہاتھا، بچہ اپنا سانس چھوڑ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور مُن اللہ کی آئکھوں سے چھم جھم آنسو گرنے لگے اور فرمایا: '' آئکھیں رورہی ہیں، ول عملین ہے۔ مگر ہم زبان سے جملہ وہی ثکالیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ باتی اللہ کی قتم! اے ابراہیم واللہ اللہ عری وجہ سے ہم مُملین بہت ہوئے ہیں۔''

ای طرح ابن ماجه ابواب الجنائر ..... مروی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مُلَّاثِیم کی بیٹی حضرت زینب راٹھ کا دودھ بیتا بچہ جب فوت ہونے لگا تو بیٹی نے حضور مُلَّاثِیم کی طرف بیغام بھیجا۔ آپ مُلَّاثِیم نے پیغام لانے والے کو کہلا بھیجا کہ بیٹی کو کہو:

(( لِلَّهِ مَا اَحَدَ وَلَهُ مَا اَعُظی وَ کُلُّ شَیءٍ عِنْدَهُ اِلْی اَجَلِ مُسَمَّی فَلَتَصُبرُ وَلُتَحُتَسِب )

''اللہ ہی کا تھا جواس نے لے لیا اور جوعطا کیا تھا تو وہ بھی اس کا ہی تھا۔اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے لہٰذا صبر کرواور تواب کی امید رکھو۔'' دوبارہ بیٹی کا بیغام ملنے پر آپ مُنالِیْمُ تشریف لے گئے۔حضرت اسامہ ڈاٹنُو کہتے ہیں " بير آنسو بہانا ) وہ رحمت ہے جسے اللہ نے آدم عليا كى اولا دييں ود بعت فرمايا ہے اور ياور كھو! اللہ اپنے اتھى بندوں پر رحمت فرمائے گاجو (سب پر )رحم كرنے والے ہوتے ہيں۔"

لوگو! غور کرنا ایک منظر کشی کرنے لگا ہوں ..... آم کا درخت دیکھنے والا اس وقت ہوتا جب وہ سرخ رنگ کے آمول سے لدا پھندا ہوتا ہے۔ مسمی ، چیری، خوبانی اور کھجور وغیرہ کے درخت اسی وقت پر بہار، خوبصورت نظارہ دیتے ہیں جب پھل اپنی بہار دے رہا ہوتا ہے۔ جب پھل جھڑ جاتا ہے تو درخت کا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے .... یاد رکھے! بچے مال کے دل کا پھل ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو مال ہو جاتا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے اس مال باپ کی بہارختم ہوجاتی ہے۔ خزال کا موسم چھا جاتا ہے .... تر مذی ، کتاب البخائز میں مال باپ کی بہارختم ہوجاتی ہے۔ خزال کا موسم چھا جاتا ہے .... تر مذی ، کتاب البخائز میں اسے ۔ حضرت ابوموئی اشعری ڈاٹھؤ کہتے ہیں .... حضور نبی اکرم مَثَالِیُّا ہتلاتے ہیں :

"جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے ( فرشتے روح لے کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں ) تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کوقبض کر لیا؟ تم اس (بندے اور بندی ) کے دل کا پھل تو ژ لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں: جی ہاں! اللہ پوچھتے ہیں، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ! اس نے الحمد للہ کہا۔۔۔۔انا للہ و انا الیہ راجعوں۔ پرما۔ اللہ کھم دیتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اس پ

شختى لگا كرلكه دو" بيت الحمد"

# باپ كى خوشى ميں رب كى خوشى:

جب باب اپنی اولا د کے ساتھ یول محبت کرتا ہے اور اللہ اسے بلند مقامات کی نوید سناتا ہے تو اولا د کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انھوں نے اپنی اطاعت و فرما نبرداری میں کوتا ہی کی تو اللہ کے غصہ و غضب سے ایسا بیٹا اور بیٹی نے نہیں سکیس کے چنا نچہ تر مذی ، کتاب اللہ کے غصہ و غضب ہے ایسا بیٹا اول بیٹی اولا د کو خبر دار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں:

( رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الُوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ )
درب كريم كى خوشى باپ كى خوشى ميں ہے ....اسى طرح رب كريم كا غضب باپ
كے غضب ميں ہے۔''

الله الله! باپ اپ بیٹے سے خوش ہو گیا تو اللہ بھی خوش ہو گیا اور اگر باپ بیٹے یا بیٹی پر غصہ میں آ گیا۔ ان کی حرکتوں پر پریشان ہو گیا۔ ان کی بد عادتوں پر فکر و اندیشے میں مبتلا ہو کرغضبناک ہوئے۔

اے بیٹے اور بیٹی ! یاد رکھ اگر تیرا باپ اس قدر ناراض ہو گیا اور تو نے اس حد تک اپنے والد کوستا ڈالا کہ اس کے منہ سے تیرے لیے بد دعا نکل گئی تو تیری دنیا بھی اندھیر ہوگئی، تیری

آخرت بھی تباہ ہوگئی .... سن لے میرے اور اپنے حضور منافیظ کا انتباہ .... ترمذی، کتاب البر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والنفی بتلاتے ہیں، حضور منافیظ نے فرمایا:

" تین دعا کیں الیی ہیں جن کو اللہ قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے..... مظلوم کی فریاد، مسافر کی پکار " وَ دَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ" "اوراینی اولاد کے خلاف باپ کی بدوعا۔"

اے بیٹے اور بیٹی اس ۔۔۔۔۔ اگرتم نے اپنے باپ کوراضی کرلیا، اپنا کردار ایہا اچھا بنالیا کہ باپ کی آئکھوں کو شنڈا کر دیا اور باپ کی زبان سے تیرے لیے دعا کیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ رات کے اندھیروں میں وہ روروکر تمھاری بہتری کے لیے رب سے مانگنے لگا تو تب تم کامیاب ہو گئے ۔۔۔۔ بن ماجہ، کتاب الطلاق میں ہے۔حضور ظائیل نے فرمایا:

« اَلُوَالِدُ اَو سَطُ اَبُوَابُ الْجَنَّةُ »

"باپ جنت کا درمیانی دروازه ہے۔"

میرے حضور مَالَيْنَمُ نے مزيد فرمايا:

"اب (تمھاری مرضی ہے) اپنے والدین کا خیال رکھو یا نہ رکھو۔

ترمذى، كتاب البر مين حضور سَفَيْظُ كِ الفاظ اس طرح بين:

« فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعُ ذَلِكَ الْبَابَ آوِ احْفَظُهُ »

جا ہو تو اس درواز ہے کو ضائع کر دواور جا ہوتو اس کی حفاظت کرلو۔

الله الله! میرے حضور مظافیظ کے والد محرم اس دنیا سے اس وقت چلے گئے، جب میرے حضور مظافیظ اس دنیا میں تشریف نه لائے تھے۔ چنا نچه آپ مظافیظ اس دنیا میں تشریف نه لائے تھے۔ چنا نچه آپ مظافیظ اس محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب سے، اور حضرت حمزہ رُٹائنڈ سے ....اور پھر ایک ہی چیا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈٹائنڈ تھے۔ ترمذی، کتاب المناقب میں ہے ایک ہی چیا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈٹائنڈ تھے۔ ترمذی، کتاب المناقب میں ہے

حضور مَثَاثِيمٌ نے قرمایا:

" جناب عباس رہ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے بچا ہیں اور کسی مخص کا چھا اس کے بات ہوتا ہے۔"

اے بیٹے اور بیٹی ! چیا کا بلند جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے باب کا بھائی ہے ..... یادر کھ! باپ کا تو دوست بھی بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البروالصله والادب میں ہے، حضرت فاروق أعظم جناب عمر والنَّخُ کے بیٹے حضرت عبدالله ولافؤ جب مدینہ سے مکہ کو جاتے تو اونٹ پر جاتے تھے۔ ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے کہ جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر بیٹھ جاتے .... سر پر عمامہ بھی باندھتے تھے۔ ایک بار اییا ہوا کہ ایک روز وہ گدھے پر جا رہے تھے کہ رائے میں اٹھیں ایک دیباتی مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر والنجان نے اس سے پوچھا تو فلال کا بیٹا ہے اور فلاں کا بیتا ہے؟ اس نے کہا: بالکل! حضرت عبد الله بن عمر والنظم نے اپنا گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ اسے کہا: اس پرسوار ہو جا اور اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا اور کہا اسے بھی سریہ باندہ کیجے! ہمرائی ساتھیوں نے کہا .... ہے آپ نے کیا کیا ؟ گدھا بھی دے دیا کہ جس یہ راحت وتفری کرلیا کرتے تھے۔ اور پگڑی بھی دے دی جوسر یہ باندھتے تھے، اس پر حضرت عبدالله بن عمر والنبيّان كها من في الله كرسول مَاليّنيم كوفر مات موس سنا ب: " نیکیوں میں سب سے بڑی ایک نیکی یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔''

حضرت عبد الله بن عمر والنَّمْ الله كهنم على ميرے دوستو! بيہ جو ديهاتی تھا بيہ ميرے والدمحتر م حضرت عمر والنَّمَةُ كا دوست تھا۔

اے بیٹے اور بیٹی ! تیرے تو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کا بڑا مقام ہے۔ باپ اور ماں کا کیا ہو گا ؟ اپنی حیثیت بہجان، میرے حضور سُلُالِیَّام کا فرمان د کمیے۔ ابو داؤد، كتاب الاجاره ميس ب-حضور نبي كريم مَالَيْنِ في فرمايا:

'' انتہائی پاکیزہ مال جوانسان کھاتا ہے وہی ہے جواس کی کمائی کا ہو (یادرہے) انسان کی اولا داس کی اینی کمائی ہی ہے۔''

الله الله! بیٹے کواس کے باپ کی کمائی قرار دیا، میرے حضور مُلَّیُّتِم نے اور اس حدیث کو امام ابو داؤ د، کتاب الا جارہ میں لائے ہیں، لیتنی اجرتوں اور مز دوریوں کا چپیٹر۔

اے باپ بن جانے والے! اب تو بھی بتلا کہ تو اپنی اولاد کی ونیا کے لیے تو بہت کھے کرتا رہا۔ بتلا اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا؟ اسے دین پڑھایا، قرآن ترجے سے سکھلایا۔ حدیث اور بیارے مصطفیٰ مُلِیْنِمُ کی سیرت ہے آگاہ کیا، نمازی بنایا؟ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو ایسا باپ ہے جو بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ اللہ! تیرے مقدروں کے کیا کہنے ؟ ۔۔۔ اس وقت کو یاد کر جب تو اس دنیا ہیں نہیں ہے۔ فوت ہو گیا ہے، جنت ہیں جا پہنچا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ۔۔۔ کیا ہوتا ہے ۔۔۔ کیا ہوتا ہے۔۔ کیا ہوتا ہے۔۔ ایس دنیا ہیں سے دفوت ہو گیا ہے، جنت ہیں ما یہنچا ذراغور سے ابن ما جہ، ابواب الادب ہیں ہے:

"جنت میں ایک آ دمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے۔ یہ درجہ کس وجہ سے جو بلند ہوا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے جو انھول نے تیرے لیے کیا۔"

یورپ کے لوگو! تم اپنا معاشرہ بھی دیکھواور میرے حضور مُلَّیْظُم کے امتوں کا معاشرہ بھی دیکھو۔۔۔۔ یہاں آپس میں جو محبین ہیں، الفتیں ہیں، یہ سب میرے حضور مُلَّیْظُم کی وجہ سے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں۔ ذرا سوچو! ایسے پیارے حضور مُلَّیْظُم کے خاکے بناتے ہو جو اپنی سنتوں کے ذریعے ہرانسان کے گھر کو ہنتامسکرا تاگشن بنانا چاہتے ہیں؟



# ایک انسان کافتل ساری انسانیت کافتل

### انسان اوراس کی جان:

کسی انسان کافتل اتنا بڑاجرم ہے کہ تصور سے باہر ہے میرے حضور مُلَّیْمُ پر جو قرآن نازل ہوا اس میں واضح کر دیا گیا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کوفتل کیا: ﴿ فَکَالَیْمَا فَتَالَ النَّاسَ بَیمِیْعًا ﴿ وَمَنْ آخیاهاً فَکَالَیْمَاۤ آخیاالنَّاسَ بَیمِیْعًا ﴾

[المائدة: ٣٢]

"تواس نے گویا ساری انسانیت کاقتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو (ناحق قتل ہونے یا ڈوب اور جل کر مرنے ہے) بچالیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ بچالیا۔"

اوگو! میرے حضور سُلَیْنِ کو وجی کے ذریعے جو پیغام ملا اسے ملاحظہ کرو۔ اس پیغام میں مسلمان کی بات نہیں۔ انسان کی بات ہے۔ وہ انسان یہودی ہو یا عیسائی، مجوسی ہو یا ہندو، بدهست ہو یا سکھ ..... اس کا ناحق قتل پوری انسانیت کاقتل ہے اور اگر وہ ڈوب رہا ہے یا کسی آگ میں جل رہا ہے۔ یا کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بچانا، اس کی زندگی کا شحفظ کرنا بوری انسانیت کا شحفظ ہے۔

الله الله! بيه ہے اسلام جوانسانيت كا ہمدرد ہے۔ وہ ہرانسان كوانسانيت قرار ديتا ہے۔ اور كيوں نه قرار دے كہ سارے انسانوں كا آغاز ايك ہى انسان سے ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو،

مير \_ حضور مَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنُكُمْ مِنْ وَاللَّهِ فِيامِ تَمَامِ انسانيت كَ نام، فرمايا: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنُكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا بِلَ لِيَعَارَ فُولا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْمٌ خَيِيْرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]

''اے تمام انسانو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے بیدا کیا ہے۔ ہم نے شخصیں قو موں اور قبیلوں کی شکل محض اس لیے دی تا کہتم ایک دوسرے کو پہچان لو، باقی حقیقت یہی ہے کہتم انسانوں میں اللہ کے ہاں عزت دار وہی ہے جوتم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب پچھ جانے والا سب خبرر کھنے والا ہے۔''

میرے حضور طالی پر آئے ہوئے پیغام نے واضح کر دیا کہ عزت برادری میں نہیں،
رنگ میں نہیں، زبان میں نہیں اور کسی نسل سے متعلق ہونے میں نہیں ، دبان میں نہیں اور کسی نسل سے متعلق ہونے میں نہیں ، دبان اللہ کے اللہ نے وابستی کے بعد یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے رنگ گورا دے دیا یا اور کوئی نعمت عطا فرما دی ..... تو اس نعمت کو بنیاد بنا کر انسانوں کی درجہ بندی نری جہالت اور کمینگی ہے ..... یہ تو محض اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے حضور طالی می اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے حضور طالی می اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے حضور طالی می اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے حضور طالی اللہ کا نازل شدہ ایک اور پیغام:

﴿ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَالِكُمْ النَّافِي ذَٰكِ الْك لَا لَيْتِ لِلْعَلِيدِيْنَ ﴾ [ الروم: ٢٢]

''کائنات کی تخلیق بھی اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ (اے انسانو!)
تمھاری زبانوں (عربی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، پیٹی، چیٹی، جرمن، روی، جایانی،
ہندی وغیرہ) کا مختلف ہونا اور تمھارے رنگوں (گورا، کالا، گندی، سرخ وغیرہ) کا
مختلف ہونا بھی اللہ کے نشانات میں سے نشانات ہیں۔ بلاشبہ ان اختلا فات میں
(محقق اور ریسر چر) علماء کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔''

اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھو ......میرے حضور تائیل پر جوقر آن نازل ہوااس کا پیغام کس قدر عالمگیر (International) اور آفاق گیر (Universal) ہے کہ اس میں جب انسان کی زندگی کی قدر بتلائی گئی ہے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی بی قدر، اہمیت اور قیمت اس لیے ہے کہ سارے انسان ایک ہیں۔ ان کا رب ایک، ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے، بی زمین جو ان کا وطن ہے بیدایک ہے، جس سورج سے حرارت لیتے ان کی ماں ایک ہے، جس چاند کی شخندی کرنوں سے مستفید ہوتے ہیں وہ ایک ہے۔ جس ہوا میں سب سانس لیتے ہیں وہ ایک ہے۔ جو پانی چیتے ہیں وہ بھی ایک ہے ..... اقوام عالم کے لوگو! میرے حضور من ایک ہوا عائم کے لوگو! میرے حضور من ایک ہوا عائم کے انگار ہوا، وہ قرآن ہے، اس قرآن کا جوآ غاز ہے وہ کس قدرآ فاقی ہے:

#### ﴿ ٱلْحَبُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

''سب تعریف اس اللہ کے لیے جوسارے جہانوں کا رب ہے۔'' اس طرح قرآن کی جوآخری سورت ہے اس کی پہلی آیت یوں ہے: ﴿ قُلُ آعُوْدُ بِدَتِ النّاسِ ﴾

"میرے نبی کہدو! میں انہانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔"
اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھواس کتاب کو جو پیغام بن کر انسانیت کے لیے آئی، اس
کا آغاز بھی عالمگیر اور اختتام بھی عالمگیر ..... چنانچہ اس کتاب میں انسان کی زندگی کے
حوالے سے جو پیغام آیا وہ بھی عالمگیر کہ کسی انسان کا قتل بوری انسانیت کا قتل ہے اور کسی بھی
انسان کی زندگی کا شخفظ بوری انسانیت کا شخفظ ہے۔

اے خاکے بنانے والو! دیکھو .....قرآن کا دیا ہوا عالمگیر نظارہ، پوری انسانیت کے تحفظ کا منظر ..... اور یہ منظر دکھلا گئے ہیں میرے حضور جناب محد کریم منظر کیے منظر دکھلا گئے ہیں میرے حضور جناب محد کریم منظری اللہ کے اس خات ہوئے:

انسانىيت كالهمدرد ..... محمد ، محمد ، محمد مَنْ لَيْنَام \_

# دنیا کی بربادی اورمسلمان کافتل:

تمام انبانوں میں مسلمان وہ انبان ہے جوانبانیت کی سلامتی کاعلمبردارہے۔اس لیے کہ اسلام کامعنی سلامتی ہے۔ اور اس سے مسلم یا مسلمان ہے جو دنیا بھر کے انبانوں کے لیے سلامتی کاسمبل ہے۔ جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اس قدرسلامتی کاعلمبردار اور خواہش مند ہوتا ہے کہ جب بھی اسے ملتا ہے تو '' السلام علیم'' کہہ کراپنی طرف سے اسے سلامتی کی دعا ہی نہیں سلامتی کی طانت بھی دیتا ہے۔ حتی کہ جب نماز کے آخری جے تشہد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے:

« اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ »

''ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔''

الله كرسول مُكَاثِيم البيخ صحابه كومخاطب كرك بتلات بي كه جبتم يه جمله بولت مو

تو ہروہ بندہ جوآ سان میں ہو یا زمین پراسے بیسلام پنچے گا۔[بخاری، کتاب الأذان]

ابو داؤد، كتاب الصلوة ميس ب كتمهارى سلامتى كى بيدعا آسان وزمين اوران كه درميان سب نيك بندول كے ليے ہوگى۔

یاد رہے! کوئی مسلمان جب سی مسلمان کی سلامتی کے حصار کو توڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر عمل کرتے ہوئے اسٹر بھی اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے، ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ تَبَقَتُكُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجُزَاؤُهُ جَهَلَمُ خُلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَآعَدُ لَا فَيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَآعَدُ لَهُ عَذَا لِمَا عَظِيْهًا ﴾ [ النساء: ٩٣]

"اور جوکوئی کسی مومن کوارادہ بنا کرفتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ میشہ دہے گا۔ اللہ اللہ نے اس کے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اللہ نے اس کے لیے ایک عظیم عذاب بھی تیار کر ڈالا ہے۔'

لوگو! میرے حضور مُن الله کے پیروکار تو کسی مسلمان کوفتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ..... میرے حضور مُن الله کے پیروکار کے لیے جو راہنما کتاب ہے وہ قرآن ہے۔قرآن میں الله تعالیٰ نے آ دم ملینا کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہابیل تھا دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی ہابیل کوفتل کرنے کا پروگرام بنایا تو جناب ہابیل نے جو کہا اللہ نے قیامت تک کے لیے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس کا بول ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا:

﴿ لَمِنْ بَسَطْتَ إِنَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا آنَا بِبَاسِطِ تَدِى اللَّكَ لِاقْتُلَكَ وَإِنِّ آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ آنُ تَبُوْ آ يِاثِينَ وَ اِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ آصُعْبِ النَّارِ وَذُلِكَ جَزْؤُ الطَّلِمِيْنَ ﴾ [ المائدة: ٢٨، ٢٩]

'' اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قبل کر وے تو (یاد رکھنا) میں اپنا ہاتھ میری طرف اس مقصد کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تخیے قبل کر دوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈرلگتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اگر بازنہیں آتا تو میرا پروگرام تو آخر کاریبی ہے کہ تو (مجھے قبل کر کے) میرے گناہوں کا بوجھ تو تخیجے بہر صورت گناہوں کا بوجھ تو تخیجے بہر صورت

اٹھانا ہی ہے اور جہنم والوں میں سے ہوجائے اور ظالموں کی سز ابہر حال یہی ہے۔''
اللہ اللہ ! خابت ہوا جس مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوجائے گا مگر خود قاتل نہیں بنے گا۔۔۔۔ اس لیے کہ قل کا جرم اور سز اول ہلا دینے والی ہے۔ ہوجائے گا مگر خود قاتل نہیں بنے گا۔۔۔ اس کی مزید تنگینی سے قار مین کرام! اس جرم کی سز اسے تو آ پ آگاہ ہو چکے۔ آ ہے ! اس کی مزید تنگینی سے بھی آگاہ ہوجائے!

ترمذی، کتاب الدیات میں ہے، اللہ کے رسول طَالِیْ الله نے فرمایا:
(( لَزَوَ اللهُ الدُّنْیَا اَهُوَ نُ عَلَی اللهِ مِنُ قَتُلِ رَجُولٍ مُسَلِمٍ ))
(\* ایک مسلمان کے قبل کی نسبت ساری ونیا کا زوال اللہ کے سامنے معمولی بات ہے۔''

نسائی، کتاب تحریم الدم میں اللہ کے رسول مَثَاثِیْم کے الفاظ یوں ہیں: ((وَالَّذِی نَفُسِی بِیَدِهٖ لَقَتُلُ مُوَّمِنٍ اَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا) "اس اللہ کافتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ایک مومن کافتل ساری دنیا کے زوال سے بڑھ کرعظیم حادثہ ہے۔"

رَمْدَى، كَتَابِ الديات مِين مؤمن كَفِل پِرالله كَرسول طَالِيْنِ الديات مِين مُورِدار فرمات مِين: (( لَوُ اَنَّ اَهُلَ السَّمَآءِ وَ اَهُلَ الْآرُضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُوَمِنٍ لَا كَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ)

"اگرا سان اور زمین کے سارے لوگ کسی مون کا خون بہانے میں باہم اکتھے ہوجا کیں تو اللہ ان سب کو اوند سے منہ جہنم میں بھینک دے گا۔"
صحیح مسلم، کتاب الا بیان میں ہے اللہ کے رسول مُناثِیم نے فرمایا:
"مَنُ حَمَلَ عَلَیْنَا السَّلاَحَ فَلَیْسَ مِنَّا"

''جس نے ہم پراسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔''

یعنی جوکلمہ پڑھنے والوں پر اسلحہ اٹھا لے اس کا امت محمد مُثَاثِیَّا سے کوئی تعلق نہیں۔ اللّٰہ کے رسول مُالِّیْلِمْ نے بیرالفاظ مجھی ارشاد فر مائے:

( مَنُ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا ) [مسلم، كتاب الإيمان] " ومُخْص تلوار تكال كرجم يرلبرائ وه جم مين سے نہيں۔"

#### مومن كوخراش بھى نہ آئے:

ملم، كتاب البربيل ہے، حضرت جابر رہ النظ ہتلاتے ہیں كہ أيك شخص تير لے كرمسجد سے گزرا تو اللہ كے رسول مَنْ لِيُنْ إِنْ اللہ كے سرے ( War Heads ) كركر ركھ!

« كَيُلاَ تَخُودِشُ مُسُلِمًا »

‹ کہیں کسی مسلمان کوخراش نہ آجائے۔''

بخاری، مسلم اور ابوداؤر کے کتاب ابجہاد میں ہے کہ ( اس کے بعد ) اللہ کے رسول مکا ٹیٹے نے تھم جاری فرمایا کہ جوشخص ہماری مسجد میں سے گزرتا چلے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ " یَأْخُذَ بِنُصُولِهَا " ان کے وار ہیڈز کو پکڑ کرر کھے۔ این مٹی میں تھام کرر کھے تا کہ کہیں کسی مسلمان کولگ نہ جا کیں۔

ابو داؤد، كتاب الجهادِ اور ترندى، كتاب الفتن ميں ہے'' الله كے رسول مَثَاثِيَّا في منع فر مايا كه كوئی شخص مُثَلَّى تكوار كولېرائے۔''

قار تمین کرام! کسی مسلمان کوفتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے ادر آپ کے پیارے حضور منافیق تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ تلوار کی نوک یا تیر کا آخری سرا جولوہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور تیز ہوتا ہے اس کی نوک کسی مسلمان کو چھے جائے یا خراش ڈال جائے ۔۔۔۔۔ اور یا در کھے! جوکوئی کسی ہتھیار سے تلوار یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے جائے ۔۔۔۔۔ اور یا در کھے! جوکوئی کسی ہتھیار سے تلوار یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے

( مَنُ اَشَارَ إِلَى آخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَ إِنْ
 كَانَ آخَاهُ لِابِيهِ وَ أُمِّهِ »

"جو جھنے اپنے بھائی کولوہے کے کسی ہتھیار سے ڈرائے فرشتے اس پراس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔اگر چہ (ڈرایا جانے والا )اس کے باپ اور مال کی طرف سے سگا بھائی ہو۔"

[مسلم، كتاب البروالصلة والادب]

مسلم، كتاب البرمين ايك اور حديث ہے، الله كے نبی سَلَّيْنِ الله في قرمايا:

"تم ميں ہے كوئى اپنے اسلحہ كے ساتھ اپنے بھائى كى طرف اشارہ نہ كرے، تم ميں ہے كوئى ايك جو ايبا كرے اسے كيا معلوم كہ اس كى اس حركت كو شيطان ولي ايك جو ايبا كرے اسے كيا معلوم كہ اس كى اس حركت كو شيطان ولي الله كام كر جائے بھائى قتل ہو جائے ) اور بيجہم كے كر ھے ميں جا كرے۔

جی ہاں! بیہ ہے مومن کی جان کی عزت وحرمت اور قدر و قیمت کہ جس کے بارے میں کسی مذاق وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔حرمت مومن کا بیدوہ ایریا ہے کہ جہاں مذاق کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں ہیں اور فرشنوں کی پھٹکاریں برسی ہیں۔قربان اپنے ایسے حضور سکا لیکھ کے جوعز توں اور حرمتوں کے لازوال اور خبرداری کے ایسے لال نشان چھوڑ گئے کہ جنمیں کراس کرنے کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دنیا کی خرابی ہے اور آخرت کی بربادی ہے۔

#### حوصله اور برداشت:

آ راء کے اختلا فات پر باہم سیاسی اور ندہبی قتل کرنے والو! آ وُ..... میں آپ حضرات کوایئے حضور مَثَاثِیْم کا اسوہ دکھلا وُں۔ ابودائود، کتاب الطهاره میں ہے، حضرت ابوسعید خدری و النظامیان کرتے ہیں کہ دوسے ابی ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ نماز کا وقت ہوگیا۔ ان کے پاس پانی نہ تھا۔ انھوں نے پاک مٹی سے ٹیم کر کے نماز اداکر لی۔ اس کے بعد نماز کا وقت باتی تھا کہ انھیں پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی۔ جب یہ دونوں واپس آئے تو اللہ کے رسول تا پیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ تا اپنا اپنا طرزِ عمل رکھا۔ وہ صحابی جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا آپ تا پیلا نے اس سے فرمایا: تم نے سنت پرعمل کیا۔ اور تمھارے لیے تمھاری نماز کا نی ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا نے فرمایا: کا فرمایا: کی ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا نے فرمایا: کا نہ ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا نے نے فرمایا: کا کو نہرایا اس سے آپ تا پیلا نے نے فرمایا: کا کو نہرایا اس سے آپ تا پیلا ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا ہوگئے۔ اور وہ جس نے پانی ملنے پروضو کی کیا تو کو دہرایا اس سے آپ تا پیلا ہوگئے۔ اور کی کیا کہ کو کیا کیا گوگئے۔ اور کو جس نے پانی ملنے پروضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کیا کیا گوگئی کیا کو کیا گوگئی کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا گوگئی کیا کوگئی کو کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا گوگئی کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کے کہ کو کیا کو کو کیا کو

'' تیرے لے دواجر ہیں۔''

قارئین کرام! یہ ہے رائے کا اختلاف جس کی میرے حضور تلایا نے قدر کی ہے ..... ہمیں بھی رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا ۔.... دوسرے کے موقف کوسننا ہوگا فوراً فوراً فوراً فوراً فوراً فوراً کر سنگ باری سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ میرے حضور مَالی کا موقف کس طرح سنا کرتے تھے، آئے ملاحظہ کرس:

ابو دائود، کتاب الصلواۃ میں ہے، حضرت الی بن کعب بڑا ٹھڑ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص (اللہ کے رسول سُلُولُؤ کا صحابی) تھا۔ ان کے بارے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ مدینہ کے باسیوں میں سے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب سے دور تھا۔ اس کے باوجود مسجد میں کوئی نماز بھی اس سے رہتی (Miss) نہ ہوتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رہائے کہتے ہیں میں نے اس سے کہا:

" (آپ اپنا گر معجد کے قریب بنالیس یا پھر ) ایک گدھا خرید لیس تاکه گرمی اور اندھرے میں اس پہسوار ہوکر مسجد میں چلے جایا کریں ۔۔۔۔۔اس پر وہ صحافی کہنے لگے۔ مجھے

یہ بات پندنہیں کہ میرا گھر معجد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات اللہ کے رسول نالیہ کے اس کو اللہ کی ( کہ یہ کیمیا مسلمان ہے جو معجد کے قرب کو ناپیند کرتا ہے؟ ) حضور تالیہ کے اس کو (بلایا) اور پوچھا تو اس نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تالیہ ایمری نیت یہ ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں سے گھر واپس جانا سب ہی لکھا جائے تو آپ تالیہ نے بیس کر فرمایا:

(اللہ نے تجھے سارا کچھ عطا فرما دیا ۔۔۔۔ (خوش ہو جا) جس اجر و تواب کی تو نے امرید لگائی اللہ نے وہ سب کچھ تجھے عطا فرما دیا ہے۔'

قارئین کرام! ہم اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلم اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسروں کا موقف سنیں۔ آراء ملاحظہ کریں۔ ایبا نہ ہو کہ آراء کے اختلاف پر فوراً فتوے شروع کر دیں اور پھر ڈنڈے سوٹے اور تلواریں نکال لیس، یہ طرزِ عمل پیارے مصطفیٰ مُن الین کے طرزِ عمل کے خلاف ہواس مصطفیٰ مُن الین کے خلاف ہواس میں ہلاکت اور بربادی کے سواکیا ہوسکتا ہے؟

# جابلی بنیاد پرقتل:

رنگ ونسل، علاقتہ و برادری اور زبان کی بنیاد پر تل کرنے والو! یہ بنیاد تو وہ جاہلی بنیاد اور اساس ہے کہ جس پر کسی غیر مسلم کا بھی قتل جائز نہیں، چہ جائیکہ کسی مومن ومسلم کا خون بہایا جائے ، کسی کلمہ گو کا قتل کیا جائے ۔ یہ بنیاد تو اس قدر سراند زدہ ، متعفن اور بد بو دار ہے کہ یہ بد بوجس معاشرے میں بھیل جائے وہ سارے معاشرے کو گندگی کی غلاظت میں تبدیل کر ویتی ہے۔ ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے، حضرت ابو ہر برہ دی افرایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مان فرایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مان فرایا :

رے حقیقت ذہن نشین کرلو: کہ عزت وجلال والے اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر وغرور کوختم کر ویا ہے (اب انتیاز کے لیے سل، رنگ علاقہ اور زبان نہیں بلکہ ایک دادا پر فخر وغرور کوختم کر ویا ہے (اب انتیاز کے لیے سل، رنگ علاقہ اور زبان نہیں بلکہ ایمان ہے ) لہذا دو ہی قشمیں ہیں ایک مومن ہے اور دوسرا فاجر و بد بخت ..... آگاہ ہو جاؤ!

تم سب حضرت آ دم علید کی اولاد ہو اور حضرت آ دم علید مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قوم پرسی کے فخر کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا وہ قومی آباء واجداد تو ( کفر وشرک کے باعث ) جہنم کے كوكلے بن چے (كہ جن كے نام يرفخركرتے ہيں، يادر كھے! قيامت كے دن )

« لَيَكُونُنَّ اَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعُلَانِ الَّتِي تَدُفَعُ بِاَنْفِهَا النَّتُنُ » ایسے لوگ اللہ کے ہاں گندگی کے اس کالے کیڑے سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ورسوا ہوں گے جواین ناک ہے گندگی کو دھکیلتا ہے۔"

الله الله! جو محص كسى مسلمان كو زبان كى بنياد يرقتل كرتا ہے وہ بھينس اور گائے كے كالے کیڑے ہے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جو شخص علاقائی بنیاد پر کسی مسلمان کو قبل کرتا ہے توہ انسانی یا خانے کے گندے کیڑے سے بھی بڑھ کر رسوا ہے۔ جوشخص برادری اور قوم کے نام پر کسی کلمہ گوکوئل کرتا ہے۔اس کی جائداد پر قبضہ کرتا ہے۔اسے اس کے گھرسے نکالیّا ہے وہ الله کے ہاں گٹر کے گند میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے سے بھی گندی سوچ رکھتا ہے جو ا ہے ناک سے گندگی کو دکھیلتا ہے۔ کیڑے کی کل دنیا بس اتنا سا گند ہی ہے اور اس گند اور غلاظت ہی میں ناک رگڑ رگڑ کرختم ہو جاتا ہے ..... اس طرح قوم پرست کی دنیا بھی بس محدود گند ہے اس کا ذہن آ فاقی نہیں، اس کا دماغ توحیدی نہیں اس لیے بی گندا کیڑا ہے۔ یہ گند کو بوجتا ہوا مومنوں کوتل کرتا ہے۔

خاندان اور قوم کا جو فائدہ ہے۔ اس کا جومقصد ہے بس وہ اس قدر ہے جتنا اور جس قدر میرے حضور طافی نے بتلایا ہے۔ میرے حضور مُلافی نے بتلایا ہے۔ ترمذی، کتاب البر میں ہے، ارشاد فرمایا:

'' اپنا حسب نسب یاد رکھو تا کہ اس کے ذریعہتم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رخی کرو۔"

جی ہاں! اینے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی عمی میں شامل ہونے کے لیے۔ زکوۃ و

صدقات میں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے سمیں اپنی رشتہ داریوں کاعلم ہونا چاہیے۔ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں، باپ کی طرف سے رشتہ داریاں، سرال کی طرف سے رشتہ داریاں ، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ایکے الفاظ میں میرے حضور مُنافِیْنِم نے مزید وضاحت فرما دی ، ۔ کہ ایسا کرنے ہے:

'' رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرنے سے اہل وعیال میں محبت بڑھے گی۔ مال و دولت میں برکت ہوگی۔عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔''

جی ہاں! میہ ہے اس کا مقصد ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ۔۔۔۔۔ جوشخص اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ۔۔۔۔۔ جوشخص اس کے علاوہ کوئی جا ہلی تکبر کے مقاصد رکھتا ہے یا قوم پرستانہ تعصب کے مقاصد رکھتا ہے وہ انسان نہیں غلاظت میں تتھڑا ہوا گندہ کیڑا ہے۔

### الله كي عدالت ميس ببلا مقدمه:

لوگو! سن لو .....مومنوں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والو آگاہ ہوجاؤ ..... قیامت کا دن آنے والا ہے۔ میرے حضور مُلَّقِیْم نے آگاہ کر دیا ہے۔ ابن ماجہ، ترفدی، کتاب الدیات میں ہے، آب مُلَّیِمْ نے فرمایا:

« إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحُكُّمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ »

'' پہلا فیصلہ جو بندوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون ریز بول کا ہوگا۔''

خوزین یال کرنے والو! اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ آ دم علیا سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اربوں، کھر بول انسان جمع ہیں، تر مذی کتاب تفسیر القر آن، ملاحظہ کرلو، اللہ کے دربار کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عباس جا شاہ کے دربار کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عباس جا شاہ ہے ہیں، حضور نبی کرتے ہیں، حضور نبی کرمیم شاہ ہے ہیں:

« يَجِيئُ الْمَقُتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَ اَوُدَاجُهُ

تَشُخَبُ دَمَّا يَقُولُ يَا رَبِّ هذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدُنِيَةً مِنَ الْعَرُشِ »

"قيامت كا دن مو گا ، قتل مونے والا اپنے قاتل كو پكڑے لا رہا مو گا ۔ قتل مونے والے نے اپنے قاتل كو پكڑے لا رہا مو گا ۔ قتل مون والے نے اپنے قاتل كى پيثانى اور سركو پكڑ ركھا مو گا مقتول كى شدرگ سے خون كا فوارہ چوٹ رہا موگا ، مقتول آ واز لگاتا جائے گا۔ اے ميرے رب! يہ ہو وہ جسے قتل كيا ۔ قتل كيا ۔ قتل كي دو اسے عرش كے قريب لے جائے گا۔ '

قاتل کی بربادی ہوگی۔اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر وہی حدیث بیان کی جو تر ذکی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔تر ذکی میں ہے کہ قاتل کی تو بہ کے سوال پر حضرت عبد اللہ بن عباس ڈائٹھ نے قرآن کی بیآیت بڑھی:

''جس نے کسی مومن کوقصداً قتل کر دیا اس کی سزاجہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔''

حضرت عبد الله بن عباس والله الله على نه توبي آيت منسوخ مولى له السيس كولى تبديل آيت منسوخ مولى نا اس ميس كولى تبديلي آئى پھرقائل كى توبه كهال سے موگى؟

ای طرح نسائی، کتاب تحریم الدم میں ہے۔ حضرت معاویہ الله بین، میں نے اللہ کے اللہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول مالی کا اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سا:

#### الريايم المناور المام ال

جی ہاں! ایک مؤقف بی بھی ہے کہ قاتل جہنم میں بہت لمبی مدت تک رہے گا گر بالآخر بخشا جائے گا۔



# جان سے براہ کرمہربان ....سرداردوجہان

# مهربان وشفيق:

سارے جہانوں کے لیے میرے حضور ﷺ سرایا رحمت ہیں جبکہ مومنوں کے لیے تو بے حد شفیق ومہر بان ہیں، الله فرماتے ہیں:

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَعُوفٌ رَحْيَثُ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

"لوگو! تمھارے پاس تم ہی لوگوں میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اگر شمعیں کوئی تکلیف پنچ تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے وہ تمھاری خیر وفلاح کے لیے بہت حریص ہے، مومنوں پر تو نہایت ہی مہر بان اور بے حد شفیق ہے۔"

قار کمین کرام! میہ آیت پڑھ کر مجھے صحیح مسلم، کتاب الطھارہ میں مرقوم
ایک منظر یاد آگیا ہے میرے حضور مُلَقِیْلُ کے صحابہ نماز پڑھنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ ایک سادہ
سا دیہاتی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور صحن کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب
شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ میہ کہہ کر اس کی طرف دوڑ نے لگتے ہیں۔ ارے! میہ کیا کر رہا ہے؟
تو میرے حضور مُلِقَیْلُ صحابہ کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا پیشاب مت روکو .... وہ
پیشاب پورا کر لیتا ہے تو میرے حضور مُلَقِیْلُ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ محبت وشفقت کے
ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔

اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ میں ہے حضرت ابو ہررہ و ٹائٹ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَّائِم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی آپ مُلَائِم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو (وہ) دیہاتی لگا نماز میں یوں کہنے:

« اَللَّهُمَّ ارْحَمُنِي وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَعَنَا اَحَدًا »

"اے اللہ! مجھ پر بھی رحم فرما، محد مظالیظ پر بھی رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور ہم نفرمان

جب الله كے رسول مَالِيَّمْ نے سلام پھيرا تو اس بدوى سے كہا:

"الله كے بندے تونے تواللہ كى وسيع رحت كومحدود كر ديا۔"

لوگو! بیشاب روکنے پر جو تکلیف ہوتی ہے میرے حضور مُنَا اَیْمَ کو امنی کی اتن سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوئی۔ پھر اس دیہاتی نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق جو کہا وہ بھی دلچیسی سے خالی نہیں کہ دیہاتی کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور دل سے دعا نکلی تو صرف اپنے حضور مُنَا اَنْهُمَ کے لیے۔

قار کین کرام! بیہ سادہ سا دیہاتی جو میرے حضور سُلَیْظِم کا صحابی بن گیا ہے۔ میرے حضور سُلَیْظِم اس دیہاتی بھی اس قدر اپنی جان پر حضور سُلَیْظِم اس دیہاتی بھی اس قدر اپنی جان پر شفیق و مہر بان نہیں ہے۔ اور حضور سُلَیْظِم کا معاملہ اپنے ہر صحابی کے ساتھ ایسا ہی تھا..... آئے! اب دیکھتے ہیں کہ میرے حضور سُلَیْظِم اپنے امتیوں پر کس قدر مہر بان اور شفیق ہیں؟

## كوئى اپنى ذات كا ما لك نېيىن:

کوئی شخف میر کے کہ بیجسم میرا ہے۔ جان میری ہے۔ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، لوگو! میرے حضور مُلَقِیْم جو اسلام لے کر آئے وہ نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تیری جان اور تیراجسم اللہ نے پیدا کیا ہے لہٰذا تو اپنی جان اور جسم کے ساتھ ظلم نہیں کرسکتا۔ اسکے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتا۔ اسکے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ ابن ماجہ، ابواب الطب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ دھائیًا

بتلاتے ہیں ،حضور نبی کریم مَثَاثِیْم نے فر مایا:

'' جس نے زہر پی کرخودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابدتک زہر ہی بیتیا رہے گا۔''
صحیح مسلم، کتاب الا بمان میں ہے۔ جس نے اپنے آپ کولو ہے کے ہتھیا رسے مارلیا
وہ جہنم کی آگ میں رہتا ہوا اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونیپتا رہے گا۔۔۔۔۔ اس طرح جس
نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بلند جگہ
سے گراتا رہے گا۔

جی ہاں! جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کونقصان پہنچائے تو یہ جرم ہوگا اور اس جرم کی اسے سزا ملے گی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی بھی اسے سزا ملے گی۔ یہ ہم بان اسلام اور اس اسلام کو جو لائے ہیں وہ ہیں مہر بان وشفق جناب محمد کریم مُثَاثِیم مسلک کہ آپ مُثَاثِیم نے خود کشی کی اخروی سزا سنا کر ایک انسان کی ہیوی کو جناب محمد کریم مُثَاثِیم میں کہ آپ مُثَاثِیم ہونے سے بچایا والدین کو بلٹے کی جدائی سے بچایا اور خود کشی کی کرنے والے کوجہنم کی دبکتی آگ سے بچایا۔

### الله كي خاطرجسم كومشقت مين والنا:

ای طرح وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اپنے جسم کو اذبت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو میرے حضور عُلِیْنِ نے اس سوچ کا بھی خاتمہ کیا۔ ابو داؤد، کتاب الایمان والنذور میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ڈلٹٹ بتلاتے ہیں کہ ایک وفعہ اللہ کے رسول عَلَیْنَ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ عَلَیْنَ نے کیا ویکھا ایک شخص وهوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُلٹی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ عَلیٰن نے کیا ویکھا ایک شخص وهوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُلٹی نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا۔ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا۔ بیٹھے گا نے بتلایا۔ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا۔ بیٹھے گا نہیں، سائے میں آئے گا اور نہ ہی گفتگو کرے گا ( چپ رہے گا) اور روزہ رکھے گا۔ آپ مُلٹین نے فرمایا:

''اسے تکم دو کہ ( چپ کا روزہ ختم کرے) بات چیت کرے .... سائے میں جائے اور بیٹھے، ہاں! اپنا روزہ بورا کرلے۔''

ابو داؤد کی اسی کتاب میں حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا ہیں سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول سُل ہُو کا کور ایک اردگر دطواف کر رہے سے کہ آپ کا گزرایک ایسے خص کے پاس سے ہوا کہ اس کی ناک میں نکیل تھی اور ایک شخص وہ نکیل پکڑ کر اسے ( اونٹ کی طرح ) لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول سُل ہُو کا نے اس نکیل کو این ہاتھ سے کاٹ بچینکا اور اسے تھم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔''

« إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ تَعُذِيْبِ هِذَا نَفُسَهُ »

'' بیا پنی جان کوعذاب میں ڈالے رکھے اللہ کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔''

آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔

قارئین کرام! میرے حضور طُلُیْنِ نے داضح کر دیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر۔ اپنے جسم کو افریت سے دو چار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے گا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس فعل کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ کو ایسے افعال کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو ایسے افعال کی کوئی برواہ نہیں ۔ اللہ کو ایسے میں اور اس کے جسم کو تعذیب و اذبیت نہیں۔ سے بیایا۔

ابودائود، کتاب التطوع میں ہے کہ اللہ کے رسول سَالَیْ مِم میر میں عورتوں کے حصے میں گئے تو وہاں کیا دیکھا رسی بندھی ہوئی ہے، آپ سَالِیْ اِ نَے بِوجِھا بدکیا ہے؟ صحابہ

نے بتایا، یہ رسی زینب رہا ہیں کی ہے۔ نوافل ادا کرتی ہیں جب ست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو کھک جاتی ہیں تو اس رسی کو تھام لیتی ہیں۔ آپ مظافی نے سے معلم دیا۔ اس رسی کو تھول دو۔

اور فرمایا : شمصیں چاہیے جب تک چستی میں نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوں کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔

جی ہاں! مسلمان اپنے ساتھ اتنا مہر بان نہیں جس قدر میرے حضور منافظ اس کے لیے مہر بان ہیں اور میرے حضور منافظ اس کے لیے مہر بان ہیں اور میرے حضور منافظ کی میر میں قیامت کی مورت میں قیامت تک قائم رہیں گی اور اٹھی مہر بانیوں کے شکریہ کے لیے محبانِ رسول منافظ میرے حضور منافظ میر میں گے۔ اور اجر یاتے رہیں گے۔

## سو جا تخفيے گرم ہوا بھی نہ لگے:

ابو داؤد، كتاب الاطعمه اور ابن ماجه، ابواب الاطعمه مين بالله كرسول مُنَالِيَّةِ مَا الله كرسول مُنَالِيَّةِ مَ نے فرمایا:

''جوشخص اس حال میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی گی رہ گئی۔ اس نے ہاتھ دھویا نہیں اور چکنائی کی بو باقی رہ گئی پھر اے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے سواکسی کو ذمہ دار نہ کھہرائے۔''

جی ہاں! وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ میرے حضور مُٹاٹیٹر نے بتلا دیا ہے کیونکہ ہاتھ پر چکنائی ہوگی تو اس کی بوسونگھ کر چیونٹیاں کا ٹیس گی۔ بیسویا ہوا ہڑ بڑا کرامٹھے گا۔ چیونٹیوں کو برا بھلا کمے گا۔ ارے! چیونٹیوں کو ذمہ دار کیوں گھہرا تا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔

قار مکین کرام! میرے حضور طَالِیُمُ عِاہِتے ہیں کہ ان کا امتی بیٹھی نیندسوئے۔اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔

ابو دائود، كتاب الاشربه مين مير حضور مَنَافَيْنَ نَ فرمايا: دربم الله بردهواور كل وروازه بندكرلون "

الله الله! میرے حضور مَنْ الله کوکس قدر فکر ہے کہ ان کا امتی کہیں دروازہ کھلا رکھ کر ہی نہ سو جائے اور کوئی جانور اندر آ کر نقصان کر جائے یا کوئی شیطان کا بہکایا ہوا انسان اندر آ جائے لہٰذا میرے حضور مَنَا لَیْمُ نے نصیحت فر مائی کہ دروازہ بند کر کے بسم الله پڑھ کرسونا ہے۔ آگ جھا کرسونا:

أبو داؤد، كتاب الادب مين ب، الله كرسول طَاللَيْم الله المتول كونفيحت فرمات مين:

ابن ماجہ، ابواب الادب میں ہے، مدینہ میں ایک گھر کوآگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے۔ اللہ کے رسول مُنْ اِنْ کُم کوان کے حادثے کی خبر ہوئی تو فرمایا: یہ آگ تحصاری دشمن ہے جب تم سونے لگوتو اسے بجھا دیا کرو۔

جی ہاں! سوتے وقت آگ بجھانا ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ کو کئے جاتے رہے۔ خاندان سو گیا، صبح اٹھے تو سب مردہ تھے۔ وجہ بیتی کہ کو کئے سے جو گیس نگلی رہی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ ای طرح بحل کے چو لہے گیس کے ہیٹر سردیوں میں رات بھر چلتے رہے اور پھر قریب پڑی ہوئی کوئی شے (Heat Up) ہوکر آگ کی نذر ہوگئی اور سارا گھر جل گیا ۔۔۔۔ ہمارا دفتر ایک باراس وجہ سے جل گیا کہ اس کا کمپیوٹر آن رہا۔۔۔۔کسی طرح سے آگ لگ گئی۔ صبح دیکھا تو سارا دفتر راکھ بن چکا تھا۔

ابوداؤر، کتاب الا دب میں ہے۔حضرت عبد اللہ بن عباس اللہ اللہ جیں کہ ایک بار ایک چو ہیا چراغ کی بتی تھسیٹتی ہوئی لے آئی اور اسے اللہ کے رسول منافیا ہے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ منافیا تشریف فرما تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ جل گئی۔اس بر آپ منافیا نے فرمایا:

'' جبتم سونے لگو تو اپنے جراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو ایسی حرکت بچھا دیتا ہے اور تمھارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔''

جی ہاں! شیطان چوہیا کو بھا سکتا ہے تو بلب کو کسی جانور کے ذریعہ گرا سکتا ہے، جو ایھی طرح فٹ نہ ہو۔ الغرض! جو میرے حضور مُلَّیْنِم نے فرمایا: احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس بڑمل کیا جائے یا پھر اگر لائٹ کا روش رکھنا ضروری ہوتو پھر لائٹ کی فٹنگ وغیرہ کا اطمینان ہونا چاہیے۔" آیۃ الکرسی" پڑھ کر سونا چاہیے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں میرے حضور مُلَّیْنِم کی یہ نصیحت بھی درج ہے کہ برتن کو بھی ڈھانینا چاہیے۔مشکیزہ ہوتو اس کا تمریہ باندھنا چاہیے۔فرمایا: شیطان نہ تو مشکیزے کا بند کھول سکتا ہے اور نہ ڈھانی ہوئے ہوئے برتن کو نگا کرسکتا ہے اور نہ ڈھانی ہوئے ہوئے برتن کو نگا کرسکتا ہے۔"

الغرض! میرے حضور منافی اس قدر مہربان ہیں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو اٹھ کر پانی پینے گے مشکیزے کو منہ لگا لے۔ جبہ مشکیزے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ بچھو ہو وہ اس کے منہ پر ڈنک مار لے یا زہر یلا کیڑا مکوڑا اندر چلا جائے اور میرے حضور منافیق کا امتی تکلیف اور بیاری کا شکار ہو جائے لہذا میرے حضور منافیق چونکہ ہرمومن سے اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ مہربان وشفیق ہیں لہذا مدایات دے دیں کہ سونے سے قبل ان ہدایت برعمل کر لینا چاہیے۔

ابوداؤد، کتاب الانشربہ میں ہے کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔ لیعنی گلاس یا پیالے میں ڈال کر پیا جائے کہ اس میں کوئی شے ہوگی تو نظر پڑ جائے گی۔

#### حجمت پرسونے میں احتیاط:

گرمیوں کے موسم میں بعض لوگ گھر کی چھتوں پرسوتے ہیں۔ میرے حضور مُنَا اَلَّامُ نے یہاں بھی ہدایت دی۔ ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے۔ فرمایا:

"جو جھن کسی الی جہت پرسوئے کہ جس کے گردمنڈر (پردہ وغیرہ) نہ ہوتو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔"

یادرہ! بعض لوگ خواب میں اٹھ کر چل پڑتے ہیں اور پھر چار پائی پہواپس آ کرسو جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ سو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کوئی شخص حجت برسویا اور منڈ بر نہ ہونے کی وجہ سے نیچے گر بڑا اور مرگیا۔ شیطان بھی ایسا کرسکتا ہے کہ خواب میں کسی شخص کو پیدل چلا دے اور وہ نیچے گر جائے۔ مرنے سے نیج بھی جائے تو ٹا گگ اور بازو توٹ جائے ۔ سمیرے حضور مُل این کی ملقین فرماتے ہیں کہ ججت پرسونا ہے تو احتیاطی توٹ جائے ۔ سمیر کے حضور مُل این کی ملقین فرماتے ہیں کہ ججت پرسونا ہے تو احتیاطی تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے۔

ہمارے ایک دوست کا ایک خوبصورت بچہ حجبت پر کھیلتا ہوا پردے کے ساتھ لگا۔ بردہ ناقص تھا وہ گرا اور بچہ بھی نیچے گر گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔

قربان جاوُں! میرے حضور مَالَّیْمِ تلقین فرما رہے ہیں۔ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ان کا امتی نقصان سے دو جار نہ ہو جائے۔

### بسر حمار کیں:

قارئین کرام! ساری احتیاطیں کر کے آپ بستر پر چلے گئے۔اندھیرا ہو گیا۔اندھیرے میں ویسے بھی سائنسی اعتبار سے نیند زیادہ اچھی اور آ رام دہ آتی ہے۔ یہاں پھر میرے

حضور مَثَاثِيَمُ ايك نفيحت فرما رب بين، ابن ماجه، ابواب الدعاء مين ب، حضور مَثَاثِيمُ الله على عب، حضور مَثَاثِيمُ الله عنه الله على الله عنه مانا:

''جبتم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنا چاہے تو وہ اپنے تہبند کا کنارہ کھول کر اس کے ساتھ اپنے بستر کو جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس بستر پر کوئی شے آگئی ہو۔''

قربان جاؤں! اپنے پیارے حضور مُلَّیِّم پر کہ آپ مُلَّیْم کس قدرشفیق ہیں کہ اپنے امتی کونفیحت فرمار ہے ہیں کہ بستر جھاڑنا ضروری ہے اور اسے جھاڑنے کیلئے کوئی دوسرا کپڑا وغیرہ نہ ملے تو اپنے تہبند کے ایک بلو کے ساتھ ہی بستر جھاڑ لے۔ کہیں اندھیرے میں اس پکوئی موذی کیڑا مکوڑا آیا ہوتو اس تھریقے سے وہ اڑ جائے۔ چیونٹی ہوتو وہ بھی بستر سے اتر جائے کہیں میٹھی نیندسوئے سوئے میرے حضور مُلَّیِّم کے امتی کی نیندخراب نہ ہو جائے۔

### ایک نہیں دونوں جوتے <u>پہنئے:</u>

میرے پیارے حضور مُنَافِیَّا کا امتی بیدار ہو چکا ہے .....اپ معمولات زندگی کا آغاز کررہا ہے۔ وہ جلدی میں جوتا پہنے لگ گیا ہے، گرایک جوتا ملا ہے دوسرا ملتانہیں یا ملا ہے تو تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی جوتا پہنے چل پڑتا ہے۔ میرے حضور مُنَافِیْمُ نصیحت فرما رہے ہیں ، صحیح مسلم، کتاب اللباس میں ہے، فرمایا:

" تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے اسے چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں اتار لے۔"

قربان اپنے حضور مَالِیٰکِم پر .....آپ مَالِیٰکِم کو بیہ گوارانہیں کہ میرا پیروکارایک جوتے میں چلے تو تو ازن کھوکر گرنہ پڑے۔اسے چوٹ نہ لگ جائے اور پھر بیہ بھی تو بات ہے کہ یوں بیہ اچھا نہ لگے۔اورمومن چلتے ہوئے اچھا نہ لگے۔ باوقار نہ لگے، بیہ میرے حضور مَالِیْکِم کو گوارہ نہیں، کیوں جی اورمومن چلتے ہوئے اچھا نہ لگے۔ باوقار نہ لگے، بیہ میرے حضور مَالِیْکِم کو گوارہ نہیں، کیوں جی اورمومن جانے ہوئے ایک میران سے بڑھ کرمہر بان۔

ہرائیک کی ماں سے بڑھ کر مہربان۔اس کے باپ سے بڑھ کر مہربان..... پھر کیوں نہ صحابہ کہیں، جان بھی فدا..... ماں بھی صدقے۔ باپ بھی واری ..... دنیا کی ہر نعمت کیا پیارے حضور مَنَّ الْیَامِ کی حرمت پر جان بھی قربان۔

#### بالول كوسنوار لے:

ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا باہر نکلے تو ہن سنور کر نکلے۔ بوی کی تمنا ہوتی ہے کہ شوہر باہر جائے تو اچھا ہو کر جائے۔ ابو دائود، کتاب التر جل میں ہے۔ حضرت ابوہر ریرہ ڈھائیئے ہتلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم مَنَائِیْم نے فرمایا: '' جس کے بال ہوں وہ انھیں بنا سنوار کر رکھے۔''

الله الله! اپنے امتیوں کا اس قدر خیال، اس قدر ہدایات اور کیوں نہ ہوں کہ قار مکین کرام! ! میرے اور تمھارے حضور ﷺ سب سے بڑھ کرمہر بان وشفیق ہیں۔ روُف ورحیم ہیں۔

#### الوافي برتن كومنه نه لكانا:

اے میرے حضور سَائیا کے بیردکار! گھرے نکلے گاتو کم از کم بھے نہ بھے پی کربی نکلے گارسی ہے گایا دودھ۔ ملک خیک لے گایا چائے کی چسکی .....تو جلدی بیں ہے اس گلاس یا کپ بیس بینا شروع کر دیتا ہے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے شور ماٹیلی کھے منع کرتے ہیں۔ ابو داؤد، کتاب الاشربہ بیس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ڈٹائٹ ہتلاتے ہیں کہ نبی کریم ماٹیلی نے منع فر مایا ہے کہ بیالے (کپ یا گلاس) کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیا جائے مشروب میں بھونک ماری جائے۔''

اللہ اللہ! میرے حضور طَالِیْم کو یہ گوارانہیں کہ ٹوئی ہوئی جگہ سے پیے گا تو اس کا ہونٹ زخمی نہ ہو جائے۔ یا یہ کہ وہاں جراثیم ہوتے ہیں۔ اس کے منہ میں کوئی جراثیم نہ چلا جائے ..... یہ کھونک بھی نہ مارے کہ ہوا میں موجود کوئی جراثیم چھونک کے ساتھ شامل ہو کر اس کے مشروب میں نہ چلا جائے ..... جی ہاں! میرے حضور مَالَّیْم اسے ہرامتی کی جان سے اس کے مشروب میں نہ چلا جائے ..... جی ہاں! میرے حضور مَالَّیْم اسے ہرامتی کی جان سے

بڑھ کرمہربان ہیں۔ شفیق ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ '' ویکھنا! اپنا خیال کرنا۔'' اور اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھ ۔۔۔۔ پھونک ملئونے میں ایک قباحت یہ بھی ہے، پانی کے اندر ہی سانس لینے میں ایک خرابی میہ بھی ہے کہ اگر وہی پانی دوسرا بھی ہے گا۔ ندکورہ برتن میں اپنی باری پر تیسرا بھی ہے گا تو یہ انداز نفیس نہیں ہے اور مومن کوتو نفیس ہونا چاہے۔ جو چیز دوسرے کے لیے کراہت کا باعث بے اس سے پر ہیز لازم ہے۔

نفاست کی بات چلی ہے تو اپنے حضور مُنافیا کی نفیس طبع کا ذکر کر دوں۔ مسلم اور ابو داؤد، کتاب الانثر بہ کے مطابق اللہ کے رسول مُنافیا معنی حضرت بسر رٹافیا کے ہاں دعوت کھانے گئے تو کھانا کھانے کے بعد مشروب بیا پھر تھجوریں پیش کی میکیں تو آپ مٹافیا نے کے بعد مشروب بیا پھر تھجوریں پیش کی میکیں تو آپ مٹافیا نے کھجوریں کھا مکا کر کھا میں، مگر آپ مٹافیا ہو بھی تھجور کھاتے تھے۔ اس کی مختصلی شہادت اور ساتھ ولی انگلی ملا کر ان کی پشت پر رکھتے گئے۔

#### چوٹ نہلگ جائے:

میرے حضور مَنْ اللّٰهِ کا امتی اپنے کسی کام پر چلا گیا ہے..... یہ چبڑے کی جمیکٹیں بناتا ہے۔ یا چرے کا فض بال، چبڑے کا جوتا بناتا ہے یا پرس سلوار کی میان بناتا ہے یا کچھ اور سسابوداؤد، کتاب الجہاد میں ہے۔حضرت سمرہ بن جندب بڑا نیڈ کہتے ہیں:

" الله ك رسول سَلَّيْنَا فِي منع فرمايا ہے كه جمرے كو دو انگليول ك درميان ركھ كركا ثاجائے۔"

ہاں، ہاں! میرے حضور مَنْ اللَّهِ کو بیر گوارہ نہیں کہ کوئی محنت کش کام کرتے ہوئے الیی بے احتیاطی کرے کہ اس کے ہاتھ زخمی ہوجا ئیں۔انگلیاں زخمی ہوجا ئیں۔

محنت کش کو میرے حضور مُنالیا کے امتی کو اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اپنا خیال رکھے۔ ایسا نہ کرے کہ مال کی بنیادی اساس یعنی جورزق کا منبع ہے اسے ہی صدقہ کر دے یا اس قدر کر دے کہ پھرخودمسکین بن جائے۔ ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے میرے حضور مُنالیا ہے فرمایا:

'' بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ اس انداز سے کیا جائے کہ خود مختاج اور ضرورت مند نہ ہوجائے۔''

یعنی میرے حضور مُلَاثِیْم اپنے ہرامتی کوسیق دے رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھو اور بید خیال رکھتے ہوئے میں کہ اپنا خیال رکھو۔ جہال ضرورت ہو جائے وہاں ایٹار اور قربانی بھی کرو۔ بیہ ہے متوازن دین، شاندار تعلیم جو دی ہے، میرے حضور مُلَّاثِیْم نے ..... جو ہرامتی کے ساتھ اس کی جان سے بڑھ کر ہیں شفیق ومہربان۔

اليه رسول عَلَيْهِم كى حرمت برجان بهى قربان

#### مصيبت پرتواب:

اے میرے حضور مُنَاقِیْم کے محتِ اور پیر و کار امتی! ساری احتیاطوں کے باوجود تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے۔ تکلیف سے دو چار ہو جائے تو گھبرانا نہیں میرے حضور مَنَاقِیْم مجھے خوشجری ساتے ہیں۔ ابن ماجه ،ابواب الفتن ہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دُنافِیْ ہٹلاتے ہیں کہ ہیں سنے بوچھا، اے اللہ کے رسول مَنَاقِیْم ! سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟

کہ ہیں نے بوچھا، اے اللہ کے رسول مَنَاقِیْم ! سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟

آپ مَنَاقِیْم نے فرمایا: '' انبیاء پر۔'' پھر جوان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جوان

کے بعد افضل ہیں ۔۔۔۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین (اور ایمان) میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان نرم ہوتو اس کے آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آ زمائش (مصیبت و تکالیف) آتی رہتی ہیں ،حتی کہ اسے ایما کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اس پر کوئی گناہ باتی نہیں ہوتا۔

ترندی اور ابن ماجه، ابواب الطب میں ہے۔ حضرت ابوہریرہ رفائظ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم طابط ایک بیار کی عیادت کوتشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا اسے بخار تھا۔ حضور نبی کریم طابط نے اس سے فرمایا:

"خوش ہو جا، اللہ تعالی فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے موثن بندے پر مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے بدلے اس کا حصہ اس بخار کو بنا دیا جائے۔"

الله الله! بہلی بات الله سے عافیت کی دعا اور اپنی عافیت کے لیے مقدر و بھر احتیاط ..... پھر بھی تکلیف آ جائے تو اس پر الله کی طرف سے اجر و تواب بے شار ..... بیہ خوشخریاں اور دلاسے دیے ہیں میرے حضور مثالی الم

﴿ اینے ایسے مہر بان حضور مُنافیظ پر جان بھی قربان ﴾

## رفاهِ عامه كي حفاظت وامان

### سڑک اور اس کے حقوق:

بخاری، کتاب المطالم والعصب اور ابو دائود، کتاب القضاء میں ہے حضرت ابو ہررہ رائے ہیاں کہ جب راستے (کی چوڑائی) کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول مَا اللہ اللہ فیصلہ فرمایا کہ راستہ سات ہاتھ چھوڑنا چاہیے۔

قار سین کرام! ہاتھ کی درمیانی انگی کے پور سے لے کر کہنی تک لمبائی کوعربی میں ازوراع '' کہتے ہیں۔اردو میں اسے' ہاتھ' کہتے ہیں۔سات ہاتھ گیارہ فٹ بنتے ہیں۔ یعنی جب اونٹوں، گھوڑوں کا دور تھا۔ بہتھی بھی نہ ہوتی تھی۔ چھڑ ہے بھی موجود نہ تھے۔اس دور میں اللہ کے رسول مُلَّوِّئِم نے گیارہ فٹ راستہ چھوڑ نے کا تھم دیا۔ راستے کی بیہ چوڑائی کم از کم تھی۔ گیارہ فٹ کے چوڑے راستے پراونٹ اور گھوڑ نے کا تھم دیا۔ راستے کی بیہ چوڑائی کم از کم تھی۔ گیارہ فٹ کے چوڑے راستے پراونٹ اور گھوڑ نے باسانی ایک دوسرے کو کراس کر لیتے ہیں۔ اور اگر بہتھی اور چھڑ اچل جوڑ اپنا چاہیے ۔ اس کا اندازہ بھی اور چھڑ ہے کی چوڑائی سے لگانا چاہیے ۔ ایک بھی کو کم از کم چار گھوڑ وں کی چوڑائی کے برابر راستہ مطلوب ہوتا ہے ۔ اس حماب سے راستہ چوالیس فٹ ہونا چاہیے ۔ فٹ پاتھ اس کے مادہ مونا جاہیے۔ فٹ پاتھ ہے۔ اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ ہونی چاہیے۔ فٹ پاتھ دس فٹ ہونی جارہ ہونی چاہیے۔

بڑے راستوں ہے بھی چوڑا ہونا لازم ہے ۔۔۔۔۔ جب کہ موجودہ دور جو انتہائی تیز رفآری کا دور ہے ۔ تو اس دور میں میرے حضور مٹاٹیا کے دور ہے ۔ تو اس دور میں میرے حضور مٹاٹیا کے ویژن کوسامنے رکھتے ہوئے شاہراہوں کو چوڑا کرنا چاہیے۔ ہمیں سلیم کرنا ہوگا کہ ہماری آئ کی شاہراہیں اللہ کے رسول مٹاٹیا کی شاہراہیں اللہ سے رسول مٹاٹیا کی شاہراہیں اللہ سے رسول مٹاٹیا کی شاہراہیں میں جب کہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جو شخص راستہ شک کرنا چاہے وہ راستہ عام آبادی کا ہو یا عام لوکل راستہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جہاد جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے ۔ ملاحظہ ہواللہ کے رسول مٹاٹیا کی کا اختیاہ!

ابو داؤد، کتاب الجهاد میں ہے کہ حضرت معاذبن انس جُہنی وہ انجازت ہیں کہ میں ایک غزوے میں اللہ کے رسول انگیا ہے ہمراہ تھا (راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا) تو لوگوں نے خیمے لگانے کی جگہوں میں بھی تنگی کر دی اور عام گزرگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول انگیا کے ایک اعلان کرنے والا بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کرنے والا بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا 'د جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے گا یا راستے پر خیمہ لگائے گا اس کا کوئی جہاونہیں۔'

قار کین کرام! راستہ سراک اور فٹ پاتھ عام لوگوں کا راستہ ہے بیالوگوں کا حق ہے جو
اس حق پر قبضہ جماتا ہے وہ ظالم اور غاصب ہے ایسے ظالموں کی وجہ سے سراکوں پر
ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹرکوں اور ٹرالیوں کو سراکوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں رات کے
اندھیرے میں کوئی کار اور موٹر سائیکل اس میں جا لگتا ہے اور لوگ موقع پر مرجاتے ہیں۔
اس لیے امام بخاری ڈلٹ سراک اور راستے کے بارے میں جو چیپٹر لائے ہیں اس کا عنوان
"کتاب المظالم والعصب" رکھا جبکہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول مُلٹینے کا جو فرمان ہے
اس میں اور زیادہ سخت ترین اختاہ ہے "کتاب الاشکی" میں ہے حضور مُلٹینے نے فرمایا:
"شرس نے زمین کے نشان کو بدلا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔"

قار کین کرام! سر کوں پر جو' کلومیٹر سٹون' ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ فلال شہر اسے کلومیٹر کی مسافت پر ہے ہے اور اس طرح کی دیگر ہدایات والے بورڈ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں جو شخص اس را ہنمائی کو مٹا تا یا خراب کرتا ہے۔ میرے حضور سُلُولِیُّا اس پر اللہ کی لعنت کا انتہاہ کر رہے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پگڈنڈیوں کو مٹا کر ادھر ادھر کر کے اپنی زمین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بگرنڈیوں کو مٹا ہیں جو کہ کہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کہ کہ اور غضب کرتے ہیں۔

## يبلك مقامات پر تعنتی لوگ:

اس لعنت میں پچھ اور لعنتی لوگ بھی شامل ہیں۔ آیئے! ویکھتے ہیں میہ کون لوگ ہیں؟ ابو داؤ د، کتاب الطہارہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھٹٹ اور حضرت معافرین جبل اٹھٹٹ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُناٹیٹ نے فرمایا:

'' لعنت کے تین کاموں سے بچو: ﴿ جو شخص لوگوں کے راستے پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ لوگوں کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔

جی ہاں! بیارے حضور مُنَافَیْنَ کے فرامین کی روشی میں ہم کہہ کتے ہیں کہ ببلک مقامات پر، صاف جگہوں پر، شاہراہوں پر اور کیج کیے راستوں پر، گند بھیلانا، سگریٹ کے مرغولے بنانا۔ گندے دھویں سے لوگوں کو اذبت دینا، تھو کنا، فخش نداق کرنا، لوگوں کو ستانا فبلش میں گند ڈالنا، یانی نہ بہانا، بیسب لعنت کے کام ہیں .....

#### راہ سے کا نٹے اٹھانے والا:

اس کے برعکس جس نے پبک مقامات پرلوگوں کے راستوں پر رفاہ عامہ کا کام کیا۔ اس کے لیے کیا اجر وثواب ہے، ملاحظہ ہو، سیح مسلم، کتاب البر والصلة والادب میں ہے۔حضرت ابو ہر رہ دہائی بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُلَاثِیْ نے فرمایا: ''ایک مرتبہ ایک مخص سڑک پر چل رہا تھا اس نے دیکھا راستے پر کانٹوں بھری ایک شاخ پڑی ہے۔ اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔

ای باب میں حضرت ابو ہر یہ دولائڈ ہی کی ایک اور حدیث ہے، آپ مثابی نے فرمایا:

'' راستے پر پڑا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص آیا اسے کا ک ڈالا اور جنت میں داخل ہو گیا ۔۔۔۔ میں نے اسے جنت میں مزے اڑاتے دیکھا۔' ترفذی، کتاب البر میں حضرت ابو ذر دولائڈ کی روایت ہے، حضور نبی کریم مثابی کے نے فرمایا:

''ایک شخص جو راہ مجول چکا ہے اسے راستہ دکھلانا صدقہ ہے، اور جوگلی اور بازار کا راستہ دکھلا کر رہنمائی کرے اسے غلام آزاد کرنے جیسا تواب ماتا ہے۔' تار کیوئی راستہ کھلا کر رہنمائی کرے اسے غلام آزاد کرنے جیسا تواب ماتا ہے۔' قار مین کرام! اللہ کے رسول مثابی نے راستہ پر ایعنی کنارے پر ) بیٹھنے سے منع فرمایا اور اگر کوئی راستے پر بیٹھنے کی رسول مثابی اللہاس میں ہے کہ اللہ کے رسول مثابی اللہاس میں ہے کہ اللہ کے رسول مثابی اللہاس میں ہے کہ اللہ کے رسول مثابی اللہ کے رسول مثابی اللہاس میں ہے کہ اللہ کے رسول مثابی ہے مثابی کا حق قرار دیا۔

نے چار شرطوں کے ساتھ راستے پر بیٹھنے کی اجازت دی اور اسے راستے کا حق قرار دیا۔ نگاہ نیکی رکھنا۔

۲۔ راہ میں تکلیف کا باعث نہ بننا۔

سر سلام کا جواب دینا۔

س نیکی کی تلقین اور برائی ہے روکنا۔

#### عبادت مگر بندول کو تکلیف نه هو:

یادر کھے! اللہ کو اپنے بندوں کے حقوق کا اس قدر خیال ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے راحت و آ رام کا اس قدر احساس ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اس کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ گئی تو پھر عبادت کس کام کی رہ گئی؟ ملاحظہ ہو۔ ابو داؤ د، کتاب الطہارہ میں ایک حدیث سسے حضرت ابو سعید خدری دی گئی اور حضرت ابو ہریرہ رہ گئی ا

بیان کرتے ہیں ، اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ نے فر مایا:

'' جوشض جمعہ کے دن نہایا، بہترین لباس پہنا اگر اس کے پاس خوشبوتھی تو اسے بھی لگا لیا۔ پھر وہ جمعہ پڑھنے (مسجد میں) آ گیا لیکن لوگوں کی گردنیں نہیں بھلانگیں (جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا) پھر جو اللہ کو منظور تھا نوافل ادا کیے، پھر خاموثی کے ساتھ اس وقت تک بیٹھا رہا حتی کہ امام خطبہ کے لیے نکلا اور نماز پڑھا کر فارغ ہوگیا تو ایسے شخص کے وہ گناہ جو پچھلے اور موجودہ جمعے کے درمیان تھے۔ یہ جمعہ ان سب گناہوں کا کفارہ بن گیا۔''

قار مکین کرام! جمعه کی عبادت اور گناہوں کی معافی میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے قریب جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگ گا تو کسی کواس کا پاؤں لگے گا اور کسی کوٹانگ لگے گا اور کوئی ویسے ہی اس حرکت کونا گوار سمجھے گا چنانچہ اس نے اگر لوگوں کواس انداز سے نہ ستایا تو تب تواب ملے گا۔ گناہوں کا کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ..... اللہ اللہ! اللہ کی عبادت میں بھی حقوق انسان کا خیال اولین شرط ہے۔

حقوق انبانی کا نماز جیسی عبادت میں بھی اس قدر خیال ہے میرے حضور مُنَافِیْم کو کہ کوئی نمازی صف میں ایک جانب زیادہ نہ جھکے۔ یہ جھکے گا تو ساتھ والاسیدھا کھڑے ہونے میں دفت محسوں کرے گا، چنانچہ میرے حضور عَلَیْم نے فرمایا:

( خِيَارُكُمُ ٱلْيَنُكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلوةِ »

''تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ نماز میں جن کے کندھے نرم ہوں۔''

ر أبو داوُد، كتاب الصلوة ]

یعنی اکر کر دوسرے بھائی کے لیے اذبت کا باعث نہ ہے۔ معمولی سی اذبت دیئے ہے بھی نمازی اپنے اللہ کے انعامات سے کیسے محروم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو ابوداؤد کتاب الصلوة

میں اللہ کے رسول مَالَيْظُم كا بيفرمان:

جی ہاں! جب وہ مسجد میں لڑائی جھڑا کرے گا،کسی کی چغلی کرے گا۔کسی کواذیت دے گاحتیٰ کہ ہوا خارج کر کے کسی کو تکلیف دے گاتو فرشتے اپنی دعاؤں کا سلسلہ فوراً بند کر دیں گے۔ یعنی ادھراس نمازی نے حقوق انسانی کے احترام کا خاتمہ کیا اور ادھر فرشتوں نے اس کے لیے اپنی دعاؤں کا اختیام کر دیا۔

الغرض! جو بندہ بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں بندے کی طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی جا جا ہیں۔ اس سلسلے میں بندے کی طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی جا ہیں۔ اللہ کے رسول مُثَاثِیْم معجد میں اعتکاف بیٹھے۔ آپ مُثَاثِیْم نے بنا کہ لوگ اونجی آ واز میں تلاوت کررہے ہیں۔ آپ مُثَاثِیْم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا:

"اس بات میں کوئی شک نہیں کہتم لوگ (تلاوت کے ذریعے) اپنے رب سے گفتگو کررہے ہو، لیکن خبر دار! تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز اذبیت سے دو چار نہ کرے اور قراء سے میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے۔ یا ایسا فرمایا کہ نماز میں (اپنی آواز بلند نہ کرے۔ یا ایسا فرمایا کہ نماز میں (اپنی آواز بلند نہ کرے)۔"

یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔نمازی اگر

بلند آواز ہے تلاوت کر رہا ہے تو اسے بھی اپنے اردگرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے ایسا کرنے ہے کوئی دوسرا پریٹان تو نہیں ہو رہا ۔۔۔۔۔ الله الله! کہاں میرے حضور تنائیل کی یہ ایسا کرنے ہے کوئی دوسرا پریٹان تو نہیں ہو رہا ۔۔۔ کی کی یہ تعلیم اور کہاں آج کے نام نہاد مجبان کہ جب دل میں آئے لاؤٹ سیکر کھولا اور نعتوں، نظموں کا سلسلہ شروع کر دیا ۔۔۔۔۔ گھر میں کوئی یہار تڑپ رہا ہے۔۔ کسی کی تماز خراب ہو رہی ہے۔ کسی کی تحقیق اور ریسرج کا ستیاناس ہوگیا ہے کوئی پچہاور پچی اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا وہ پریٹان ہوگیا ہے۔۔۔۔۔ کوئی پچہسورہا تھا تو وہ جاگ گیا ہے۔ اس نعت خوان اور نظم خوال نے کتنے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ۔۔۔۔۔ اور یہ ہے۔ اللہ کا پچردین کے نام پر لوگوں کی بددعا کیں لے رہا ہے۔ اللہ کا پچرم بن رہا ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بے چارہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے بندے! دین کا کام کرتے ہوئے تھے مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں لاؤڈ سپیکر کے بغیر بندے! دین کا کام کرتے ہوئے تھے مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں لاؤڈ سپیکر کے بغیر

لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا بنے گا؟ اے معاذ! فتنے میں ڈالنے والے نہ بنو تمھارے پیچھے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کمزور بھی پڑھتے ہیں، کام کاج والے اور مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ان کا خیال رکھو۔

قارئین کرام! بخاری، ابوداؤد کتاب الصلوة کے مطابق اسکے بعد اللہ کے رسول مُنَافِّظُم نے حکم جاری فرمایا:

( إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَ السَّقِيمَ وَ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَ ذَا الْحَاجَةَ وَ إِذَا صَلَّى لِنَفُسِهِ فَلَيُطَوِّلُ مَا شَآءَ ))

"جبتم میں ہے لوگوں کو کوئی نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور، بیار، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، ہاں! جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر جا ہے لبی کرے۔"

یعنی جب مفاد عامه کے امور انجام دے گا تو ان کے اجتماعی مفاد کا خیال رکھنا لازم ہو گا۔ حتیٰ کہ امام جماعت کرار ہا ہوتو اللہ سے دعا بھی مائے تو اجتماعی مائے انفرادی مت مائے اسے دعا میں بھی مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ ہومیرے حضور مَالَّیْمُ کا ارشاد، فرمایا:

''کوئی بندہ نماز پڑھائے تو نمازیوں کو چھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان نمازیوں کی خیانت کا ارتکاب کیا۔''

[ ابن ماجه، ابواب اقامة الصلوات والسنة فيها ]

لوگو! بيرحقيقت تو قرآن نے سورة النجم ميں بتلا دى كه ميرے حضور مُلَّيْنِيُّم ( دين كے معاطع بيں ) اس وقت تك بولتے ہى نہيں جب تك كه عرش والا رب بلوا تانہيں، اب سوچو!

معرا رب ميرے حضور مُلَّيْنِم كى زبان مبارك سے كيا كہلوا رہا ہے؟ جى ہاں! جورب اپنے ساتھ عبادت ميں مفاد عامه سے ہم كرامام كى دعا كو خيانت قرار ديتا ہے وہ اس حكمران كے

ساتھ کیا سلوک کرے گا جو مفاد عامہ سے ہٹ کر اپنی ذات اور رشتہ داروں کو فائدے پہنچانے کے لیے عجیب وغریب حرکتیں کرتا ہے؟

الله الله! قربان، صدقے اور واری ایسے پیارے حضور مظافیظ پر کہ جنھوں نے اپنے استوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو! استوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو! میرے اس پیارے حضور مظافیظ نے دنیا کے حقوق کے بارے میں کیا پچھ نہ کیا ہوگا؟ جی بارے اس پیارے حضور مظافیظ نے دنیا کے حقوق کے بارے میں کیا پچھ نہ کیا ہوگا؟ جی بار ایسا کمال کیا کہ معلوم انسانی تاریخ کولا جواب کر دیا۔ پھر کیوں نہ کہوں!

اے اللہ! صلوۃ اس پر، سلام اس پر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھر بول نہیں مکروڑوں، اربول، کھر بول نہیں بلکہ لا تعداد، ان گنت اور بے شارصلوۃ وسلام تیری جناب میں اپنے پیارے حضور مُلَاثِیْم پر کہ ان کے ورودِمسعود نے مفاد عامہ کے حقوق کورہتی دنیا تک بقعہ نور بنا دیا۔

#### عزت اورحق كالتحفظ:

قار کین کرام! ہم نے مفاد عامہ کی عمومی سطح کے تذکرے کیے، آئے! اب ذراشخصی سطح کے بھی تذکرے کیے، آئے! اب ذراشخصی سطح پر کے بھی تذکرے کریں، میرے پیارے حضور شائیا کے کمونے ہرسطح پر عجب بہار دیتے ہیں۔

تر مذی ، کتاب البر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹا کی روایت ہے، بتلاتے جی اللہ کے نبی سالیا ہے اللہ کے نبی سالیا ا

''مردول کومت گالی دواس سے تم زندہ لوگول کواذیت سے دو چار کر دو گے۔' لوگو، ذراسوچو! جو دین فوت ہونے والول کی آبرو کا بول شحفظ کرے وہ زندول کی آبرو کا کس قدرمحافظ ہوگا؟ .....آ ہے ! ملاحظہ سیجیے، آبروئے مسلم کے تحفظ کا ایک اور نظارہ ..... ابوداؤ دکتاب المناسک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹٹ اور حضرت اسامہ بن شریک ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں :

"الله ك رسول مَلْقِلُم ك ساتھ (ہم) فج ك ليے روانہ ہوئے منى ك ميدان ميں

لوگ آپ مُلَا اللہ کے رسول مُلَالہ اللہ کے رسول مُلَا اللہ اللہ کے رسول مُلَالہ اللہ کے رسول مُلَالہ اللہ کے رسول مُلَالہ اللہ کے معلوم نہیں ہو سکا اور میں نے جمرات کو کنگریاں مارنے سے قبل قربانی کر لی۔ آپ مُلَالہ نے فرمایا: کنگریاں مارلوکوئی حرج نہیں۔ جس نے بھی کوئی کام پہلے کرلیا یا بعد میں کرلیا آپ مُلَالہ کی فرمایا: فرمات تھےکوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ۔ "مریاد رکھو!

« إِلَّا عَلَى رَجُلِ اقْتَرَضَ عِرُضَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حرج میں وہ شخص مبتلا ہو گیا اور برباد ہو گیا جس نے کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی آبر دکو زبان کی تینجی سے کاٹ ڈالا۔''

اللہ اللہ! بیہ ہے ایک مسلمان کی آبرواورعزت کی اہمیت کہ جے برباد کرنے کے لیے لوگ لیحہ کی در نہیں لگاتے۔ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ایک جانب سے بات سنی اور فوراً آبروئے مومن پر جملہ آور ہو گئے۔ یاد رکھو! میرے حضور مُثَاثِیْنَ آگاہ کرتے ہیں۔ ایسا حملہ آور ہر باد ہوگیا۔ ہاک ہوگیا۔

الغرض! مسلمان کی تکریم اور مفاد کا میرے حضور مُلاثین نے اس قدر خیال رکھا کہ تجیم مسلم، کتاب السلام میں ہے کہ آپ مُلاثین نے فرمایا:

" كوئى شخص كسى كواس كى حبَّه سے نه اٹھائے اور اس كى حبَّه پرمت بيٹھے۔"

اسی طرح صحیح بخاری میں اور ابوداؤد، ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں حدیث ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر وہ الحیٰ بتلاتے ہیں۔اللہ کے رسول طَالْیُوْم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ( اجماعی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ) اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو

تھجوریں ملا کر کھائے۔

قار مکین کرام! جو دین اس حد تک ایک مسلمان کے مفاد کا خیال رکھے کہ دسترخوان پر
اس کے ایک ایک لقمے کے حق کا بھی تحفظ کرے وہ کسی محنت کش کی محنت کو کس طرح ضائع
ہونے دیے گا؟ چنانچے بخاری ، کتاب الا دب میں ہے۔اللہ کے رسول مُللیٰ اِنے فرمایا:

دو کوئی مسلمان جو کسی درخت کا پودا لگا تا ہے پھر اس درخت کا پھل کوئی انسان یا
جانور کھا تا ہے تو وہ درخت لگانے والے کے لیے صدفہ بن جا تا ہے۔''

تر مذی، کتاب الاحکام میں ہے اللہ کے رسول مُلَّالِیُّا نے فر مایا: کوئی مسلمان جو درخت کا پودا لگا تا ہے یا کوئی تھیتی ہوتا ہے پھر اس کو کوئی انسان، پرندہ یا چو پاید کھا تا ہے تو وہ درخت لگانے اور کھیتی ہونے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔

ابن ماجه، باب الرهون من ما الله كرسول سَالِيَّا في فرمايا:

« أَعُطُوا الْآجِيرَ اَجُرَهُ قَبُلَ اَن يَّحِفَّ عَرَقُهُ »

"مزدورکواس کا پسینه خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔"

بخارى مسلم اور ابو داؤد، كتاب البيوع مي ي

( مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ ))

'' مالدار آ دمی کا (ادائیگی میں) ٹال مٹول کرناظلم ہے۔''

قار نمین کرام! سیرے حضور شائیا نے مزدور اور ملازم کے حق کا تحفظ کیا تو آتا اور مالک کے حق کا تحفظ کیا۔ مالک کے حق کا بھی تحفظ کیا۔

ابن ماجه، ابواب النكاح من ہاللہ كرسول مَنْ اللهِ غَلَيْهِ فَ حَقَّ مَوَ اللهِ فَلَهُ اَجُرَانِ » ( اَيُّمَا عَبُدٍ مَمُلُو كُ اَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ حَقَّ مَوَ اللهِ فَلَهُ اَجُرَانِ » ( حَوَّ مَوَ اللهِ فَلَهُ اَجُرَانِ » ( حَوَى عُلام انبان الله كاحق اداكرتا ہے جواس كے ذمہ ہے اور اس كے ساتھ الله كاحق بھى اداكرتا ہے اس كے ليے دواجر ہيں۔ '

### جب مقداد رالني حضور مَا يَلْيَام ك حص كا دوده في كي :

قار کین کرام! آیئے، اب میں آپ کو اپنے پیارے حضور مَالیّنظ اور مساکین مدینہ کے ورمیان بیتنے والے ایک ایسے واقعہ ہے آگاہ کروں جو یہ بتلائے گا کہ دوسروں کا خیال کس قدر رکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت مقداد رُالیُّوْ بتلاتے ہیں میں اور میرے دوساتھی مدینہ میں اس حال میں آئے کہ بھوک اور فاقوں کی وجہ ہے ہمارے کا نوں کی قوت ساعت اور آگھوں کی بصارت متاثر ہو چکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول مَالیَّا کے صحابہ کی فدمت میں بیش کرتے تھے کہ کوئی ہماری کفالت کا بوجھ اٹھا لے مگر مدم استطاعت کی وجہ ہے کوئی یہ بوجھ نہ اٹھا تا تھا۔ آخر کار ہم اللہ کے رسول مَالیُّا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَالیُوْل کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَالیُوْل کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَالیُوْل کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں ماضر ہوئے۔ آپ مَالیُوْل کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خانے ) میں تین بکریاں تھیں، آپ مَالیُوْل کو اپنے گھر اے گئے۔ (گھر کے مہمان خانے ) میں تین بکریاں تھیں، آپ مَالیُوْل کو این کا دودھ دوہ لیا کروہم سب استر میل کی کرگزادا کر لیں گے۔

ہم ان بریوں کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم مینوں اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور اللہ کے رسول بڑا ٹیٹے کا حصہ بچا کر رکھ ویتے۔ آپ بڑا ٹیٹے (مدینہ میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر) رات کوتشریف لاتے اور ہمیں الی آ واز سے سلام کہتے کہ جس سے سونے والے کی آ کھ نہ کھلے اور جو جاگ رہا ہو وہ س لے۔ ایک رات جبکہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا ایما ہوا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضور نبی کریم بڑا ٹیٹے تو انصار لوگوں کے باس جاتے ہیں وہ آپ بڑا ٹیٹے کی خدمت میں تحالف پیش کرتے ہیں اور آپ بڑا ٹیٹے کو اس تھوڑے کہاں جاتے ہیں وہ آپ بڑا ٹیٹے کی خدمت میں تحالف پیش کرتے ہیں اور آپ بڑا ٹیٹے کو اس تھوڑے کے دودھ کی کیا ضرورت ہوگی ؟ چنانچے میں صفور مٹاٹیٹے کے حصے کی طرف بوھا اور دودھ پی سے دودھ کی کیا ضرورت ہوگی ؟ چنانچے میں صفور مٹاٹیٹے کے حصے کی طرف بوھا اور دودھ پی میں وسوسے گیا۔ جونہی دودھ بیٹ میں گیا تو اب شرمندگی نے آن گھیرا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے صفور مٹاٹیٹے کا حصہ پی لیا۔ اب آپ مٹاٹیٹے آ کیں گے دودھ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے صفور مٹاٹیٹے کا حصہ پی لیا۔ اب آپ مٹاٹیٹے آ کیں گیں گے دودھ

موجود نہ ہوگا تو تخفے بد دعا دیں گے چنانچہ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیا دودھ اب کیسے واپس آسکتا تھا۔ میں ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانیپتا تو سرنگا ہو جاتا ۔ سوچیں سوچتا رہا، نیند نہ آئی۔ میرے باتی دونوں ساتھی سو گئے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ جو کام مجھ سے ہو گیا وہ اس سے محفوظ تھے چنانچے سو گئے۔

آخر کار اللہ کے رسول مُنظِیم تشریف لے آئے۔ حسب معمول حضور مُنظِیم نے سلام کہا۔ پھر مسجد تشریف لے گئے وہاں آپ مُنظیم نے (نفلی ) نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کہا۔ پھر مسجد تشریف لے گئے وہاں آپ مُنظیم نے (نفلی ) نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کے قریب آئے ، برتن کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ آپ مُنظیم نے اپنا سر مبارک آسان کی طرف اٹھایا ۔ ۔ بین گئیم کے اور میں کہنے لگا کہ اب آپ مُنظیم مجھے بد دعا دیں گے اور میں برباد ہو جادًاں گا۔ گرآپ مُنظیم نے اللہ کے حضور بس بیالفاظ ہولے :

''اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا اور جو مجھے پلائے اسے پلا۔''

حضور سَلَيْنَا کے بیدالفاظان کر میں اپنے تہبند کومضبوطی سے باندھتے ہوئے اٹھا۔ ہاتھ میں چھری پکڑی اور بکریوں کی طرف چلنے لگا ۔۔۔۔ بیسوچ کر کہ ان میں سے جوموٹی ہوگ اسے ذرج کروں گا اور اللہ کے رسول سَلَیْنَا کو کھلاؤں گا۔ موٹی بکری کے پاس آیا تو اس کے تقنوں میں بھرا ہوا دودھ دیکھا۔ باقی دونوں کو دیکھا تو ان کے تقنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول سَلَیْنَا کے گھر والوں کا یہاں ایک فالتو برتن پڑا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور اس میں دودھ دو ہے لگ گیا۔ اتنا دودھ برتن میں ہوگیا کہ اوپر جھاگ آگی۔ اب میں نے اس مقداد! ہم نے رات کو اپنے کی خدمت میں پیش کر دیا ۔۔۔ اس پر آپ سَلَیٰنَا بھے بوچھنے لگے، مقداد! ہم نے رات کو اپنے کے کا دودھ پیانہیں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول سَلَیْنَا ! اب دودھ قیجئے۔ آپ سَلَیْنَا نے بیا اور پھر جھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول سَلَیْنَا ! اور چیخے۔ آپ سَلَیْنَا نے بیا اور پھر جھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول سَلَیْنَا ! اور چیخے۔ آپ سَلَیْنَا نے اور نوش فرمایا اور پھر باقی جھے دے دیا۔ میں سے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول سَلَیْنَا ! اور چیخے ، آپ سَلَیْنَا نے اور نوش فرمایا اور پھر باقی جھے دے دیا۔ میں سے میں سے میں سے میں ہوگیا کہ ورب دیا۔ میں سیمی گیا کہ اور نوش فرمایا اور پھر باقی جھے دے دیا۔ میں سیمی گیا کہ درب دیا۔ میں سیمی گیا کہ اور نوش فرمایا اور پھر باقی جھے دے دیا۔ میں سیمی گیا کہ درب دیا۔ میں سیمی گیا کہ درب دیا۔ میں سیمی گیا کہ دورہ کی ایا در نوش فرمایا اور پھر باقی جھے دے دیا۔ میں سیمی گیا کہ دورہ کی این سے میں سیمی گیا کہ دیا کہ درب دیا۔ میں سیمی گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی دیا۔ میں سیمی گیا کہ دورہ کیا گیا کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کی کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا کی

حضور مَثَالِيَّا سير ہو گئے ہيں اور آپ مَثَالِيَّا نے آسان كى طرف چېرہ كر كے جو دعا كى تھى۔اس دعا كامستحق ہو چكا ہوں تو اب ميں بننے لگ گيا حتىٰ كہ بنتے بنتے زمين پرلوك بوك ہونے لگ گيا۔

یہ منظر دیکھ کر حضور مُکاٹی ہے گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے۔ اے مقداد!

لگتا ہے کوئی حرکت کی ہے، اب میں نے جو کیا تھا وہ سارا پچھ حضور مُکاٹی کو ہتلا دیا۔ اس پر آ پ مُکاٹی فرمانے لگے۔ ایسے وقت میں یہ دودھ محض اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی ہتلا دیتے۔ ہم اپنے باتی دونوں ساتھیوں کو بھی جگا دیتے وہ بھی یہ دودھ پی لیتے۔ اس پر میں نے عرض کی، اس اللہ کی قتم! جس نے جناب مُکاٹی کوئی دے کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ مُکاٹی کے ساتھ حاصل کر لی اب مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی اس رحمت کو حاصل کر لی اب مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی اس رحمت کو حاصل کر تا ہے تو کر لے۔''

قارئین کرام! جو بندہ غلطی پرشرمندہ ہو جائے وہ اللہ کو برا ہی پیارا لگتا ہے، حضرت مقداد جائے ہے غلطی تو ہو گئی گر اس پر جس قدر انھیں ندامت ہوئی اللہ نے کہیں براھ کر حضرت مقداد جائے کا کو ہو ہوئی گئی کو اپنی نعمت سے نواز دیا ..... میرے پیارے حضور مُالِیْ کی محبوں کو جس نے سمیٹ لیا اس سے بردا خوش قسمت کون ہوگا ؟

یاد رکھے! مومن ہونا شرط ہے، مومن کوتو ایسے غم وفکر پر بھی اجر ملتا ہے۔ جیسی فکر حضرت مقداد ڈاٹٹو کولائق ہوئی۔ صحیح مسلم، کتاب البر میں ہے اللہ کے رسول شائٹو کے فر مایا:

دومؤمن جب کسی تکلیف اور مصیبت سے دو جار ہوتا ہے۔ یا اسے بیاری اور کوئی غم لاحق ہوتا ہے جتی کہ اسے کوئی فکرلاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس فکر کی وجہ سے بھی اس کے گناہ دور کردیتے ہیں۔''

صیح مسلم میں ہی حضرت عائشہ دافق سے مروی ہے حضور نبی کریم مالیڈیم نے فرمایا:

مؤمن کوکسی بھی قتم کی تکلیف پہنچ حتیٰ کہ اسے کا نٹا بھی کچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیکی عطا فرما دیتے ہیں ۔اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں۔

#### مظلوم کی بددعا:

قار کین کرام! مزہ اسی زندگی کا ہے جو دوسروں کا خیال رکھ کر گراری جائے ۔جس میں مفاد عامہ کا خیال رکھا جائے اپنے قریبیوں کا احساس کیا جائے ۔۔۔۔۔۔اور جس زندگی میں دوسروں کا احساس وخیال اور ہمدردی نہ ہو وہ حیوان کی زندگی ہے ۔ انسان کی زندگی ہیں ہے۔ میرے حضور مُن اللّٰی ہیں جو آن نازل ہوا ۔۔۔۔اس کی سورۃ النساء ملاحظہ ہو۔۔۔۔ آبت نمبر ۱۳۹ ہے۔ اللّٰہ نے اس آبت میں جہاں والدین، رشتہ داروں، سکینوں، قرابت وار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہیں" وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ" بہلو کی اور مسافر کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔۔ یعنی کسی جُلس میں آپ کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔۔ یعنی کسی جُلس میں آپ کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔۔ یعنی کسی جُلس میں آپ کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس پر احسان کرنا لازم ہے ۔ اس کا احساس وخیال رکھنا ضروری ہے۔۔ اس کا احساس وخیال

کہ جوانسانیت کو جینے کا ڈھنگ بٹلا گئے۔ میرے حضور تالیقی نہ ہوتے تو اللہ کی قتم! یہ دنیا جانوروں کے باڑے اور درندوں کے جنگل سے بدتر ہوتی ..... ہاں ہاں! .....اسلام تو محب رسول تلیقی اسے مانتا ہے جو ایسے احساس کا حامل ہو اور جو ان احساسات سے عاری ہو جائے۔ بلکہ وہ کہیں آگے بڑھ کر ..... فالم بن کر درندگی پہاتر آئے ..... لوگوں کے حقوق عصب کرتا پھرے وہ محب رسول تلیقی نہیں ہوسکتا۔ سچا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ہاں وہ تو انسان بھی نہیں .... اسے مخاطب کر کے یہی کہا جا سکتا ہے۔ اے انسان نما درندے! میرے حضور مُنافین کا اعتباہ سن! بہخاری کتاب المظالم اور ابو داؤ د، کتاب الز کو قیل ہے۔ آپ بالی الز کو قیل

( اِتَّقِ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ فَانَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ))

'مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔'
ترمذی ، کتاب صفة الجنة میں ہے، فرمایا: '' تین دعا کیں ایس ہیں جورد نہیں کی جاتیں ، انصاف والے حکران کی دعا، روزہ دار کی جب وہ افطار کرتا ہے، اور مظلوم کی دعا کوتو بلند کر کے بادلوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسان کے دروازے کھول ویے جاتے ہیں اور عزت وجلال والا رب اے خاطب کرکے کہتا ہے:

« وَ عِزَّتِيُ لَا نُصُرَنَّكَ وَلَو بَعُدَ حِيْنِ »

'' مجھے اپنی عزت کی قتم! میں تیری ضرور برضرور مدد کروں گا اگر چہ کچھ وقت بعد ہی کروں۔''

لہذاتھوڑا ساصبر کر کہ جبر وظلم کا وقت تھوڑا ہے۔



# ہرایک کے ساتھ حسن اخلاق

#### روزانه ستربار:

حن اخلاق کا پہلا منظر انسان کے اپنے چبرے کا ہوتا ہے۔ تر مذی، کتاب البر میں ہے اللہ کے رسول مُنالِیْنِ نے فرمایا:

''نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہتم اپنے بھائی سے ملوتو ہشاش بشاش چرے کے سامنے تیری مسکراہٹ تیرے لیے چرے کے سامنے تیری مسکراہٹ تیرے لیے صدقہ ہے۔''

ترمذی، کتاب المناقب میں ہے حضرت عبداللہ بن حارث والنظر بناتے ہیں کہ:

دمسکراہٹ کے حوالے سے میں نے اللہ کے رسول مالی کی سے بوھ کر کسی کو
مسکراتے نہیں دیکھا۔''

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔حضرت انس بن مالک والنو کہتے ہیں اللہ کے رسول مَلْ الله الله علیہ اللہ کے رسول مَلْ الله علیہ میں تشریف لائے تو (میرے باپ) ابوطلحہ والنه کے میرا ہاتھ کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا۔

"اے اللہ کے رسول مَنْ الله الله الله الله الله الله الله کے مالی الله کے میں ہوں یا سفر میں جا کیں ہے اللہ کے میں جا کیں ہے ہیں نے دس سال اللہ کے میں جا کیں ہے دس سال اللہ کے رسول مَنْ الله کی خدمت کی اللہ کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی اللہ کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی الله کی فتم کھا کر کہنا ہوں آپ مَنْ الله کی خدمت کی کی خدمت کی کی کر خدمت کی کر خدمت کی الله کی خدمت کی کر خدمت کر خدمت کی کر خدمت کی کر خدمت کی کر خدمت کر خدمت کر خدمت کر خدمت کر خدمت کر خدمت کی کر خدمت کر

حضرت انس بن ما لک رہا تھ حضور نبی کریم مَاللہ کی ایک مخلس کی منظر کشی کرتے ہوئے بتلاتے ہیں امام تر مذی ، کتاب البر میں روایت لائے ہیں کہ ایک بزرگ سروار آیا وہ اللہ ک نبی مَاللہ کے نبی مَاللہ کے خریب بیٹھے تھے۔ دائیں نبی مَاللہ کے قریب بیٹھے تھے۔ دائیں بائیں سر کنے لگے تا کہ بزرگ سروار کے لیے جگہ بنائیں ۔حضور نبی کریم مَاللہ کے جب یہ انداز دیکھا تو فرمایا:

« لَیُسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ یَرُحَمُ صَغِیُرَنَا وَ یَعُرِفُ شَرَفَ کَبِیرِنَا » ''جو ہمارے بچوں پررم نہ کرے اور ہمارے بڑے لوگوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے''

ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بروں کے شرف (عزت) کو پیچا تا نہیں ۔ ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بروں کے حق کو پیچا تنا نہیں ۔ اللہ اللہ ایچوں پرشفقت اور بروایت میں ہے جو ہمارے بروں کے حق کو پیچا تنا نہیں ۔ اللہ اللہ ایجوں پرشفقت اور بروں کی تو قیر، شرف اور حق کو پیچا نے کا نام اخلاق ہے ۔ ایک بروے بررگ کے مقام کو پیچا نے ہوئے جب حاضرین مجلس نے ان کے لیے جگہ بنائی تو میر بے حضور نگاٹیو کی اخلاق کا ایک اصول طے فرمادیا۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث قابل ذکر ہے صحیح مسلم اور اور اور کتاب الا دب میں ہے، حضرت عائشہ والی فرماتی ہیں:

« اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمُ »

"الله ك رسول طَالِيَّا فَيْ مِمين حَكم ديا كه جم لوگون كا اكرام ان ك مرتب ك مطابق كرين -"

ترمذی ، کتاب البر میں ہی حضرت ابو ذر والنا کی روایت ہے۔ خادموں کے بارے

میں حضور ملائظ نے فرمایا:

یں رو ن پر اللہ اللہ اللہ نے تمھارے ماتحت کر دیا ہے لہذا جس شخص کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہیں جنھیں اللہ نے تمھارے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو وہ اسے اپنے کھانے سے کھانا کھلائے ۔ اپنے پہناوے سے اسے پہنائے اور اس پر کام کے ایسے بوجھ کی تکالیف نہ ڈالے جو اس کے بس میں نہ ہواور اگر اس کے بس سے باہر تو اس کی مدد کرے۔

مر نہ کی ، کتاب البر میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹائی کہتے ہیں ۔ کہ ایک شخص اللہ کے رسول مُلاثی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مُلاثی ایمن خادم کو کئی وفعہ معاف کروں ؟ اللہ کے رسول مُلاثی خاموش رہے تو وہ دوبارہ پوچھنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مُلاثی بارمعاف کروں؟ آپ مُلاثی نے فرمایا:

« كُلَّ يَوْمٍ سَبُعِيْنَ مَرَّةً » " " دُوزانه سرّ بار'

### صدقه دی ہوئی شے کی خریداری:

ایک مسلمان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ترین معیار کا ہونا جا ہے کہ دور سے بھی کوئی داغ دھبہ نظر نہ آئے ملا حظہ ہو میرے حضور مُناٹینِ کی راہنمائی ۔ ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رہائین بتلاتے ہیں کہ ان کے ابا جی حضرت عمر بن خطاب ہوئین نے اللہ کی مصرت عبداللہ بن عمر رہائین بتلاتے ہیں کہ ان کے ابا جی حضرت عمر بن خطاب ہوئین نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا بھرد بھا کہ اس گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفریدیں آپ منائین خرید نے سے قبل اللہ کے رسول منائین سے بوجھا کہ وہ اسے خریدیں یا نہ خریدیں آپ منائین خرید نے فرمایا:

''اسے مت خرید نا اور اپنا صدقہ واپس نہ لینا۔''

الله الله! بظاہرتو كوئى حرج نہيں كە گھوڑا كھلى منڈى ميں فروحت ہور ہا ہے۔ پيسے دے

کر بی خریدنا ہے۔ گر دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ شاید اپنا صدقہ واپس کے لیا ۔۔۔۔۔ یہ کردار پردھبہ ہے۔ چنا نچہ غلط مہمی کی گنجائش پیدا بی کیوں ہونے دی جائے ؟ اس طرح کا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کردار۔۔۔۔دوسری قباحت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ بیخ والا رواداری اختیار کرے گا کہ دیا تو اس نے تھا۔ اب رواداری میں جتنا ماتا ہے لے لیا جائے ۔۔۔۔۔الغرض! ان قباحتوں کے پیش نظر حصرت عمر والتی کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا تبھی تو جائے ۔۔۔۔۔الغرض! من قباحتوں کے پیش نظر حصرت عمر والتی کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا تبھی تو ایخ حضور منا اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے حضور منا اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے حضور منا اللی کے مطابق دی ہوئی شے لوٹا نے سے تعبیر کیا۔ اور صحح مسلم میں میرے حضور منا اللی کے فرمان کے مطابق دی ہوئی شے کو واپس لینے والا ایسے ہے جیسے کتا تے کر کے چاشا ہے۔لوگو! ایک مسلمان کا اخلاتی کردار بہت باند دیکھنا چاہتے ہیں میرے حضور منا لیا ہے۔

## خزانچی کا اخلاقی معیار:

اخلاقی برتری کی ہی ایک اور مثال صحیح بخاری اور ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰہ نے فرمایا:

یہ حقیقت ہے کہ دیا نتدارخزانچی جواپنے مالک (یا امیر) کے عظم کے مطابق دل کی خوشی سے پورا پورا دے یہاں تک کہ جس کو دینے کا عظم دیا گیا ہے اسے دے دیو اس خزانچی کا شار دوصدقہ کرنے والوں میں سے ایک کا ہے (ایک وہ مالک یا امیر جس نے دینے کا عظم دیا اور دوسرا یہ خزانچی جس نے دل کی خوشی سے عظم کی تقیل کر دی )۔

جی ہاں! عام حکومتی خزانجی ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹائم ٹال مٹول میں ضائع کرتے ہیں گہوا ہیں اس نے اپنے باپ کی جائیداد سے ادا کرنا ہے۔ یہ خواہ مخواہ بخل کر کے اخلاتی فرہنیت کی بستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کا مجرم بن رہا ہے ..... حالانکہ آخر کار دینا ہی پڑے گا....دوسرا وہ خوش قسمت ہے کہ جو دل کی خوش سے فوراً دیتا ہے۔ اسے اس طرح

الیی معمولی اور چھوٹی چھوٹی آلائشوں میں مبتلا ہونے کی بجائے مسلمان کو اس قدر بلند اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ آلائشوں کی دلدل میں نہ دھنسے بلکہ وسیع میدان میں تعاون کرنے والا ۔ فراخ دل رکھنے والا ہونا چاہیے۔کیبا .....؟ ہتلاتے ہیں،میرے حضور منافیج ا

### شكر گزار اورنمك حرام:

صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا اور ابو داؤد، کتاب الزکوة میں ہے۔فرمایا:

جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کر دیا۔ عزت وجلال والا اللہ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کردے گا اور جس نے کسی مشکل میں گھرے شخص کے لیے آسانی کا سامان کر دیا۔ اللہ اس کے لینے دنیا اور آخرت میں آسانی کردے گا۔ اس طرح جس نے کسی مسلمان (کے عیبوں) پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس (کے عیبوں) پر بردہ ڈال دیے۔ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بردہ ڈال دے گا۔ یادرکھو! اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

قارئین کرام! بعض لوگ محس کش ہوتے ہیں۔ نمک حرام ہوتے ہیں۔ حقیقت رہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ گدھا جس کو اس کا مالک چارہ ڈالٹا ہے۔ وہ اس چارے پر ہی مالک کا رہا وفادار ہوتا ہے کہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں اس پر چارہ لاد اس چارے پر ہی مالک کا رہا وفادار ہوتا ہے کہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں اس پر چارہ لاد دیا جاتا ہے تو وہ بغیر مالک کے اکیلا ہی گھر پہنچ جاتا ہے ..... میں ایک بار ملکہ ہانس کے قصبہ

میں جمعہ پڑھانے گیا۔ قصبے میں راستہ تنگ تھا۔ دونوں طرف بڑی ہڑی گندی نالیاں تھیں۔
سامنے گدھا ایک ریڑھی کو تھینچنے چلا آ رہا تھا۔ ریڑھی پر چارہ لدا ہوا تھا۔ گدھا اکیلا ہی تھا۔
مالک ہمراہ نہ تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ گاڑی کو بچاؤ ڈرائیور نے با کیں سمت والا ٹائر نالی نالی کے ساتھ لگا دیا۔ ادھر گدھے نے بھی ایسی ڈرائیونگ کی کہ اس کی ریڑھی کا پرلا ٹائر نالی کے ساتھ لگا دیا۔ ادھر گدھے نے بھی ایسی ڈرائیونگ کی کہ اس کی ریڑھی کا پرلا ٹائر نالی کے کنارے پر بھی آیا اور کار اور ریڑھی دونوں ایک دوسرے کو کراس کر گئے ۔۔۔۔۔بعان اللہ!
یہ ہے وہ عقل جو اللہ نے ایک گدھے کو دی ہے ۔۔۔۔۔ اب اگر کوئی انبان کسی کا احسان پا کر اگرتا پھکوتا ہے تو وہ گدھے سے بدر جہا بدتر ہے ۔۔۔۔۔۔اس کے میرے حضور مُاٹیٹی کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الادب میں دیکھئے اور آ داب سیکھیے، فرمایا: میرے حضور مُاٹیٹی کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الادب میں دیکھئے اور آ داب سیکھیے، نرمایا: میرے حضور مُاٹیٹی کے فرمایا: فرمایا: میرے حضور مُاٹیٹی کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الادب میں دیکھئے اور آ داب سیکھیے نرمایا: میرے حضور مُاٹیٹی کے قرمایا:

''جولوگوں کا شکریہادانہیں کرتا وہ اللّٰہ کا بھی شکرادانہیں کرتا۔''

شکر کامعنی قدردانی ہے بینی جو اپنے کسی محسن کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کی قدردانی کسے کرے گا؟

جب کہ اللہ کے احسانات کی عظمتوں کے کیا کہنے اور پھر ان کی گنتی کا تو کوئی شار ہی نہیں تو جو انسان اپنے محسن کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قدر دانی نہیں کرتا وہ اللہ کے عظیم احسانات اور بے شار انعامات کی قدر دانی کیسے کرے گا .....؟ محسن نے تو مہر بانی کر دی اس پر اللہ مہر بانی کرے گا جیسا کہ میرے حضور شائی نے فر مایا:

« اَلرَّاحِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمْنِ، اِرْحَمُوا اَهُلَ الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ» "جو (بندوں اور جانوروں ) پر رحم کرنے والے ہیں الله رحمان ان پر رحم فرمائے گا چنانچہتم زمین کے رہنے والوں پر رحم کرو۔ تم پر وہ الله رحم کرے گا جو آسان میں ہے۔"

اے محن کش! تیرے محن نے بچھ پر دین کا احسان کیا۔ دنیا کا کوئی احسان کیا ۔۔۔۔ یہ تیرائحسن ہے۔ بتلا اس کی محسن کشی کرتا ہے تو بچھ سے بڑھ کر بداخلاق کون ہوگا؟
سب سے بڑے تیرے محسن تیرے ماں باپ ہیں۔ تیرا استاذ ہے ان کی محسن کشی اور نمک حرامی کر کے تو نے اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں ۔۔۔۔۔اب تیرا کیا ہے گا ۔۔۔۔؟ جلدی سے تو بہ کر لے اور ابو داؤد، کتاب الا دب میں میرے حضور مَالَّیْکُمُ کا فرمان سن لے!
تو بہ کر لے اور ابو داؤد، کتاب الا دب میں میرے حضور مَالِیُکُمُ کا فرمان سن لے!
در بیخلق اور بد مزاج جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی تکبر انہ چال چلنے والا۔''

#### احِمااخلاق اور جنت:

قیامت کا دن ہے۔ اعمال کا وزن ہورہا ہے۔ اخلاق کا وزن بھی ہوگا۔ اس کا وزن کتنا ہو
گا۔ ابو داؤد، کتاب الادب میں ہے۔ ترفدی کتاب البر میں ہے حضور منافیقی نے فرمایا:

(( مَا مِنُ شَيءٍ أَنُقَلُ فِي مِيُزَانِ الْمُوْمِنِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ خُلُقٍ حَسَنٍ ))

('قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شئے زیادہ وزنی نہ ہوگ۔''

قار مین کرام! خوش قسمت بین ایجھے اخلاق والے جو وزن کروا کے کامیاب ہوگئے اور عضور نبی کریم منافظ کا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ترندی کتاب البر میں ہے۔ میرے حضور منافظ نے نے فرمایا:

" إِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اِلَىَّ وَ ٱقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجُلِسًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ الْخِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ الْخِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ الْخِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ الْخِيَامَةِ الْخِيامَةِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"" تم لوگوں میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور قیامت کے دن تم سب سے برط کر مجلس میں جو میرے قریب ہوں گے ۔ وہ ..... وہ لوگ ہوں گے ۔ وہ .... وہ لوگ ہوں گے جوتم لوگوں میں سب سے برط کر اخلاق میں اچھے ہوں گے۔"

قارئین کرام! آئے.....اب جنت میں خاص قتم کے محلات کا نظارہ کرتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر ان محلات کی عظمت ورعنائی اور حسن وزیبائش کا تصور ناممکن ہے۔ ترمذی ، کتاب البر میں ہے۔ میرے حضور منابیا ا

" بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے ظاہر کو ان کے باطن سے دیکھا جائے گا اور ان کے باطن کو ان کے ظاہر سے دیکھا جاسکے گا۔ ایک دیہاتی اٹھا اور پوچھنے لگا: "اے اللہ کے رسول مُلَّاثِيْم ! میکل کس کے لیے ہوگا ؟ فرمایا:

(( لِمَنُ اَطَابَ الْكَلاَمَ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ اَدَامَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى لِلهِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ »

'' بیراس کے لیے ہے جس کی گفتگو دلر باہو۔ کھانا کھلاتا ہو۔ روزے رکھنے کا عادی ہو، رات کواس وفت اللّٰہ کی خاطر نماز پڑھتا ہو جب لوگ سور ہے ہوں۔''

قارئین کرام! اچھے اخلاق والا جنت کے محل میں پہنچ گیا۔ اب محل والی بھی جا ہے۔ اللہ تعالی ایسے اخلاق کے بدلے میں ایک خاص الخاص محل والی بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھئے تر مذی میں کتاب البر اور ابو داؤد میں کتاب الادب کا نظارہ .....خلق عظیم کے مالک میرے حضور مُنافِیْل نے بتلایا:

( مَنُ كَظَمَ غَيُظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنُ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ عَلَى رُوُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنُ أَيِّ الْحُورِ الْعِيْنِ شَاءَ » عَلَى رُوُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنُ أَيِّ الْحُورِ الْعِيْنِ شَاءَ » ثرجو غصے لو في گيا اس كے باوجود كه وہ غصے پرعملدار آمد كرنے كى طاقت ركھتا تھا۔

الله تعالیٰ اسے قیامت کے روز تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ حور عین میں سے جونی حور جیا ہے پند کر لے۔"

قارئین کرام! حسن اخلاق کے سلسلہ میں پیارے حضور عَلَیْتِمْ کا ایک اور فرمان ہے امام ابو داؤد، کتاب الادب میں لائے ہیں ملاحظہ ہوں حسن اخلاق کے موتی جو جھڑے ہیں میرے حضور مَنَا اِنْتِمْ کے دہن مبارک ہے .....فرمایا:

( أَنَا زَعِيُمْ بِبَيْتٍ فِى رَبُضِ الْجَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقًّا وَ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ إِنْ كَانَ مَازِحًا وَ بِبَيْتٍ فِى اَعُلَى الْجَنَّةِ لِمَنُ حَسَّنَ خُلُقَةً »

''میں ایک محل لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں جو جنت کی ایک سائیڈ پر ہوگا اور سے
اس شخص کے لیے ہوگا جو حق پر ہونے کے باوجود جھڑا چھوڑ دے۔ جنت کے
درمیان میں بھی ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے
اگر چہ یہ جھوٹ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو ..... جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں بھی
اگر چہ یہ جھوٹ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو ..... جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں بھی
ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے: ''حَسَّنَ خُلُقَهُ''
ایک اخلاق کو خوبصورت بنالیا۔''

ارے فاکے بنانے والو! دیکھو! بیہ بیں میرے حضور مَنَالَیْمُ کے اخلاق۔ جی ہاں! بیہ بیں مناظر میرے حضور مَنَالِیْمُ کے اخلاق کے اور سنو! جب تمہارے بروں نے میرے حضور مَنَالِیْمُ کے اور سنو! جب تمہارے بروں نے میرے حضور مَنَالِیْمُ کے اور سنو! جب تمہارے دعا تمیں دیں تو تب میرے اللہ نے کو گالیاں دیں۔ اور جواب میں میرے حضور مَنَالِیُمُ کو مُخاطب کرکے فرمایا:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤ ]

"كياشك ہےكة ببت براے اخلاق كے مالك بيں -"

#### حضور مَالِينِمُ أورحضرت عا تَشهر طالْبُهُا:

حضرت عائشہ ری ابو بکر صدیق ری بڑی لاڈلی اور بیاری بیٹی تھیں۔ان کی والدہ حضرت ان بیٹی تھیں۔ان کی والدہ حضرت ام رومان ری کھی اپنی بیٹی سے بہ حد بیار کرتی تھیں۔حضرت ابو بکر صدیق ری کھی تاجر تھے اور مالدار تھے اس لیے حضرت عائشہ ری کھی اللہ کے رسول میں بلی تھیں ۔ صحیح بخاری ، کتاب النکاح میں ہے حضرت عائشہ ری کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ ری کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ ری کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حضرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی اللہ کے رسول میں ہے حصرت عائشہ دی کھی میں ہے حصرت عائشہ دی کھی دیں کہ میں ہے دیں کہ میں ہے دی کھی اللہ کے رسول میں ہے دیں کہ میں ہے دیں کہ میں ہے دیں کہ میں ہے دیں کہ دیں ہے دیں کہ میں ہے دیں کہ میں ہے دیں کہ میں ہے دیں ہے دیں ہے دیں کہ میں ہی کہ میں ہے دیں ہے

(شادی سے پہلے) میں نے تہمیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ (جناب جریل علیہ) مسموں ریشہ کے ایک فرشتہ (جناب جریل علیہ) مسموں ریشم کے ایک فکڑے میں لپیٹ کرلائے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں۔حضور مکالیہ اور مجھ سے کہہ رہے ہیں۔حضور مکالیہ ایس ہے تمہاری ہیوی ہیں ۔ میں نے تیرے چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ تو تھی ..... بید د مکھ کر میں کہنے لگا۔اگر بیاللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو وہ اس خواب کو بورا کردے گا۔"

جی ہاں! پیغیبر کا ہر خواب اللہ کی طرف سے وقی ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ میں نبوت کے آخری سال حضرت خدیجہ دائی فوت ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر دلائی نے اپنی بیاری بیٹی کا کاح حضور نبی کریم مُلائی ہے کر دیا۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تو حضرت عائشہ دلائی کو علاقائی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہوگیا جس کی وجہ سے قدرے کمزور ہوگئیں۔ چنانچہ ابوداؤد کتاب الطب میں ہے حضرت عائشہ دلائی ہیں کہ:

"میری والدہ نے چاہا کہ میں موئی تازہ ہو جاؤں تا کہ مجھے اللہ کے رسول سَلَیْظِم کے گھر بھیجا جا سکے گر مجھے ان کی خواہش کے مطابق فائدہ نہ ہوا تو انھوں نے مجھے کگڑی (خود رخمکین خربوزہ) اور کھجور ملا کر کھلایا تو اس سے تو میں خوب موٹی تازی ہوگئی۔"

جی ہاں! مدینه منورہ میں حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کی خصتی ہوگئی اور پھر مدینه کی ساری زندگی میرے حضور سَالیّئِ نے حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا اور باقی از واج مطہرات کے ساتھ گزار دی ..... آپ من گیا۔ اسلام کے بھیلنے میں اس رشتہ داری نے اہم کردار ادا کیا .....حضرت عاکشہ دائی تمام بن گیا۔ اسلام کے بھیلنے میں اس رشتہ داری نے اہم کردار ادا کیا .....حضرت عاکشہ دائی تمام از داجِ مطہرات میں واحد کنواری خاتون تھیں باتی سب بیوہ ادر مطلقہ تھیں۔حضور نبی کریم منافیا از داجِ مطہرات میں واحد کنواری خاتون تھیں باتی سب بیوہ ادر مطلقہ تھیں۔حضور نبی کریم منافیا کو حضرت عاکشہ دائی تھی سب کے ساتھ کیاں تھا۔

## اینے رب کی جانب:

آپ سَلَیْظِ جب بیار ہوئے تو بیاری کے آخری دنوں میں آپ سَلَیْظِ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے لی کداب وہ حضرت عائشہ رٹائٹھا کے ہاں ہی تضہریں گے۔ہرایک کے پاس روزانہ تشریف لے جانے کی سکت نہ تھی۔ صحیح مسلم ، کتاب السلام میں ہے حضرت عائشہ دٹائٹھا بتلاتی ہیں کہ!

ووجم میں سے جب کوئی انسان بیار ہوتا تو اللہ کے رسول مُنَافِیم اپنا دائیاں ہاتھ مبارک اس پر پھیرتے اور فرماتے۔''

''ا بے لوگوں کے پروردگار! بیاری دور فرما دے ، شفا دے دے۔ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کہیں شفانہیں ہے۔ ایسی تندرتی عطا فرما دے کہ کوئی مرض باقی نہ چھوڑے۔''

اب جب الله کے رسول مُنَافِيْنَ بِهَار ہوئے بھر بہاری زور بکر گئی تو میں نے آپ مُنَافِیْنَم کا ہاتھ مبارک بکڑا اور ارادہ کیا کہ یہی دعا پڑھوں اور آپ مُنافِیْنَم کا ہاتھ آپ کے جسم اطہر پر بھیردوں تو آپ مُنافِیْنَم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور بوں کہا:

« اَللّٰهُمَّ اغُفِرُلِي وَاجُعَلَنِي مَعَ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى »

'' اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور مجھے اعلیٰ ترین دوستوں (جبرائیل، میکائیل، اور انبیاء کرام ) کے پاس لے جا۔''

حضرت عائشہ رہ ہیں تا ہیں کہ پھر جو میں نے آپ مالیکا کی طرف دیکھا تو آپ مالیکا کی طرف دیکھا تو آپ مالیکا تو جا چکے تھے۔

قار کین کرام! میرے حضور مُنَافِیْنَ کو لینے والے آگئے تھے۔ اب ہاتھ پھیرنے اور دم کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ لہٰذا میرے حضور مُنَافِیْنَ نے جلدی سے اپنا ہاتھا چھڑ وایا اور اپنا اللہ کے پاس چلے گئے ..... پچھ عرصہ بعد ہماری روحانی مال حضرت صدیقہ کا مُنات بھی اللہ کے پاس چلے گئے ..... پچھ عرصہ بعد ہماری روحانی مال حضرت صدیقہ کا مُنات بھی چلی گئیں .....میرے حضور مُنَافِیْنَ صدیقه کا مُناف الله الله کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین محلات میں ہیں ہیں ہیں ۔۔۔ ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اخلاق کے ایسے نمونے چھوڑ گئے ہیں کہ انسانیت ال نمونوں کو اپنائے گی تو فرشتہ سیرت بن جائے گی ....منہ موڑے گی تو فرشتہ سیرت بن جائے گی ....منہ موڑے گی تو درندوں سے بھی بدعادت بن جائے گی ۔۔

اے مجان رسول مُن اللہ میں نے اپنے قلم سے اپنے حضور مُن اللہ کی پاک سیرت کے جو مناظر وسین قلمبند کیے ہیں۔ یہ جواب ہے خاکے بنانے والی اس گتاخ دنیا کوجس نے ہمارے دلوں کوغم واندوہ سے دوچار کر دیا ..... میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے مولاعز وجل کی مدد سے اس قرض کو چکا دول جو عالم اسلام کے ذمہ ہے ..... ایک ادنی سامحت رسول مُن اللہ کہ کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہول ..... اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور مُن اللہ می دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہول ..... آئے! میر سے ساتھ دعا میں شامل ہوجا ہے!



# سجده شكراور دعا

میرے اللہ، میرے مولاعز وجل تبارک وتعالی تو رحمان ہے، منان ہے اور تو حنان بھی ہے لیے پال بھی تو ہے کی پال بھی تو ہے محد کریم مُلَا اللہ علی ہیں اور خلیل بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں وہ جمیں بتلاتے ہیں!
وہ جمیں بتلاتے ہیں!
وَ هُوَ سَاجِدٌ فَا كُثِرُو اللّهُ عَامَ وَ هُو سَاجِدٌ فَا كُثِرُو اللّهُ عَاءَ

ر أبو داوُّد، كتاب الصلوة]

"سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں بہت زیادہ مانگا کرو

اے اللہ! تیرے پیارے حبیب مالیا پھر یوں کیا کرتے تھے:

« أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَو بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ »

[ ابو داوّد، كتاب الحهاد ]

"جب ان کے پاس خوشی کی خبر آتی یا آپ مالی کا بشارت دی جاتی تو آپ سالی کاشکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔''
اے اللہ! بس تیری ہی توفیق سے بید کتاب کمل ہوئی ہے
میں تیری سرکار میں آگیا ہوں
میں تیرے دربار میں گر پڑا ہوں
میں تیری جناب میں سجدہ ریز ہوگیا ہوں
میں نے تیرے آستانے پہ ماتھا رکھ دیا ہے
میں نے چوکھٹ پہ پیٹانی خاک آلود کر دی ہے
میں نے ناک زمین پررگڑ دی ہے
میں نے ناک زمین پررگڑ دی ہے

ا الله! تير ييار حبيب جناب محد كريم مَالَيْظ في بتلايا ب: مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفُلاَةٍ

[ ابن ماجه، كتاب السنة ]

''دل کی مثال (پرندے کے ) ایک پر کی سی ہے جے چیٹیل میدان میں ہوا کیں الٹا پلٹا رہی ہوں۔''
میرے مولا ! بیدل جس قدر بھی الٹے پلٹے!
ہوکو و و بیاباں سے ہم آغوش ولیکن
ہاتھوں سے میرے دامن افلاک نہ چھوٹے
ہال ہال! میرے مولا ۔۔۔۔ تیرے مصطفیٰ مُنٹیٹی کی سیرت کے رویے
نگاہوں کے سامنے رہیں
انگاہوں سے اوجھل ہونے نہ پائیں
انظر شنے نہ پائی

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوْمِنَا بَعْلَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اللَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ آل عمران: ٨]

''رب ہمارے! مدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیر ھانہ ہونے دینا، ابنی جناب سے رحمت عطا فرما دینا۔ کیا شک ہے کہ داتا تو ہی ہے۔''

> مم فقيرين ما تَكُنَّے والے گدا ہیں تجھ ہے ہی مائلتے ہیں اس طرح ما نکتے ہیں جس طرح حبشہ کا بلال وہ انگٹا ما نگتا تھا مدینہ منورہ کی ایک خاتون نے ہتلایا ہے اس خاتون کاتعلق انصار کے قبیلے بنونجار سے ہے کہتی ہیں: مسجد (نبوی) کے گرد جو گھر تھے میرا گھر ان گھروں میں سب سے اونجا تھا حضرت بلال ڈاٹنٹواس گھر کی حبیت پہ فجر کی اذان کہتے تھے وہ سحر کے وقت ہی یہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے صبح صادق کو دیکھتے رہتے تھے جونهي سحركي سفيدي شمودار موتي وہ اسے دیکھتے اور انگرائی لیتے يهر كهتي:

اللهُمَّ أِنِّي اَحُمَدُكَ اَسُتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشِ اَنْ يُقِينُمُوا دِيْنَكَ [ابو داؤد، كتاب الصلاة]

اے اللہ! میں تیری تعریف کرتا ہوں قریش کے معاملے میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں وہ تیرے دین کوقائم کرنے والے بن جائیں اس گھر کی مالکن انصاری خاتون کہتی ہیں: به جملے کہہ کرحضرت بلال ڈاٹٹؤ اذان شروع کر دیتے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بلال والثناف نے کسی رات بھی ان کلمات کو چھوڑ ا ہو اے اللہ! ہم بھی دعا کرتے ہیں تیرے حبیب متافیظم کے بلال ڈاٹٹو کی طرح تیرے حضور فریاد کرتے ہیں ظلم و زوال کی رات کمبی ہوگئی اسلام کا سپیدهٔ محرنمودار کر دے امریکیوں کواسلام کا پاسبان بنا دے بورب کے گوروں کو دین کا انعام دے دے آ سٹریلیا کو پیارے محمد مَثَاثِیُلِم کا والا وشیدا بنا دے

الله الله! اتنى ديرينه كرناكه آس اور اميد كا دها گالون جائے پيارے مصطفیٰ مَنْ اللهٔ آل كَ آ واز آتى ہے ابن ماجہ كے صفحات سے آتى ہے "كتاب السنہ" كے دروازے سے آتى ہے ضَحِكَ رَبُّنَا مِنُ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَ قُرُبِ غِيَرِهِ

"ہمارارب اپنے بندول کی ٹوئی امید پر ہنتا ہے

کیونکہ اس کی جانب سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے

میرے مولا ! ہم مان گئے

تیرے بیارے حبیب ظافیم کی بات پر ایمان کے آئے

اللہ! اب دنیا تبدیل کردے

حضور ظافیم کی پر رحمت سیرت کو دنیا کا سائبان بنا دے

وهوپ سے بچالے

وهوپ سے بچالے

اسلام کی ایسی بارٹیم چلا دے

اسلام کی ایسی بارٹیم چلا دے

وی بیار سے میرا گال تھیتھیا دے

وی بیار سے میرا گال تھیتھیا دے

وہ دیکھو! ایک قافلہ مدینہ کی جانب چلا آ رہا ہے
اس قافلے کا منظر سے بخاری کے صفحات پر نظر آ رہا ہے
حضور مَا اللّٰی اونٹنی بیسوار ہیں
اونٹنی کا نام'' عضباء'' ہے
کوئی نہیں جواس ہے آ کے بوھ جائے
حضرت انس ڈاٹٹ بتلاتے ہیں
ایک ویہاتی اونٹ دوڑا تا آ کے بوھ گیا
عضباء بیچھے رہ گئی

مرالله كرسول مَلْ يَلْمَ نَ فرمايا! إِنَّ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنُ لاَّ يَرُفَعُ شَيْئًا مِنَ اللَّانَيَا إِلاَّ وَضَعَهُ [كتاب الرقاق] مُل وشبه سے بالا يہ حقيقت ہے الله نے اپنے اوپر لازم كرليا ہے دنيا ميں جو بھى عروج پہجاتا ہے الله اسے نيچا دكھا كر بتا ہے

میرے اللہ! میں نے دیکھ لیا
تواضع کے دروازے سے جھا تک کر میں نے
تیرے پیارے مصطفیٰ مُٹائیڈ کے اکسار کو دیکھ لیا
میں قربان تیرے پیارے حبیب مُٹائیڈ پر
مثاو مدینہ ہوکر جفول نے تواضع کا اظہار فرمایا
رہتی دنیا تک تیرے دستور سے ہمیں آگاہ کر دیا
میرے مولا! تیرے پیارے مصطفیٰ مُٹائیڈ کے فرمان نے
میری امیدول کو جوان کر دیا
میری امیدول کو جوان کر دیا
میرے حوصلوں کو جوان کر دیا
عزم کو فولا دینا دیا
ارادے کو کو و گراں بنا دیا
ہاں ہاں! تیرے اس پیارے نبی مُٹائیڈ کے فرمان نے
جوارادول کے اس قدر کیا ہے کہ!

صیح مسلم میں ہرمسلم کے لیے بینمونہ ہے قَدُ عَصَّبَ بَطُنَهُ بِعِصَابَةٍ آپ مَنْ اَلْیَا مِنْ این پید پی باندھی ہوئی تھی بیر پٹی بھوک کی وجہ سے تھی ہاں۔اے اللہ! تیرے مصطفیٰ مَنَّا یَا میکی کے ایسے پیروکاروں نے ہی قیصر وکسریٰ کوتہہ و بالا کر دیا تھا

اے اللہ! پید مبارک یہ بندهی پنی نے ہر دور میں ہرمسلم کو کو <u>و</u> گراں بنا دیا تیرے حبیب مالیا کے زندگی میں ہی په وقت بھی آیا کے سے سارے مشرک قریثی مسلمان ہوئے بلال دانشؤ کی دعا برآئی تبھی تو وہ تیرے مصطفیٰ مَالیّٰیَم کے ہمراہ کعبہ کے اندر گئے ابن ماجه كا" باب الملاحم" وكيما مول اے اللہ! تیرے مصطفیٰ سُلِیْنی نے فرمایا ہے إذا وقَعَتِ الْمَلَاحِمُ جب بدی بردی جنگیس مول گی بَعَثَ اللَّهُ بَعْثًا مِّنَ الْمَوَالِي الله نومسلموں کا ایک کشکر کھڑا کرے گا هُمُ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے

وَ أَجُودُهُ سِلاَحًا ان كا اسلح سب سے اعلی شینالوجی كا حامل ہوگا يُؤيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّيْنَ الله ان كے ذريعے سے دين كوطا قتور كر دے گا

اے میرے مولا! میری اس کتاب کو گتاخانہ خاکوں کے جواب کو میرے حضور مَالَیْنِا کے رویے کو ایک سبب بنا دے ان لوگوں کے اسلام کا جن كايتا تير \_ مصطفى مَاليَّنِ في بتايا ب میرےمولا!اک اور سجدہُ شکر تیرے دربار میں تیرا اسلام کس قدرعظیم ہے جوبھی اس کا برچم اٹھالے تیرے حبیب محمد کریم مَثَاثِیْم کی محبت واطاعت کا نعرہ لگا لے وه عربی ہو یا عجمی امریکی ہو یا بور بی افریقی ہو یا ایشیا کی كالا ہو يا گورا سرخ ہو یا گندی ہرمسلم یہی کھے گا یہ میرا بھائی ہے

### 

اس لیے کہ اس نے کہد دیا ہے

"محد مَثَاثِیْمُ ہمارے رسول ہیں۔"

اے اللہ! پھر میں کہد دوں

ایسا کہنے والا بس اب آیا ہی چاہتا ہے

اک ذرا صبر کہ سیرت کا سائبان چھایا چاہتا ہے

﴿ وَأَخِرُدَعُونِهُمْ آنِ الْعَهْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

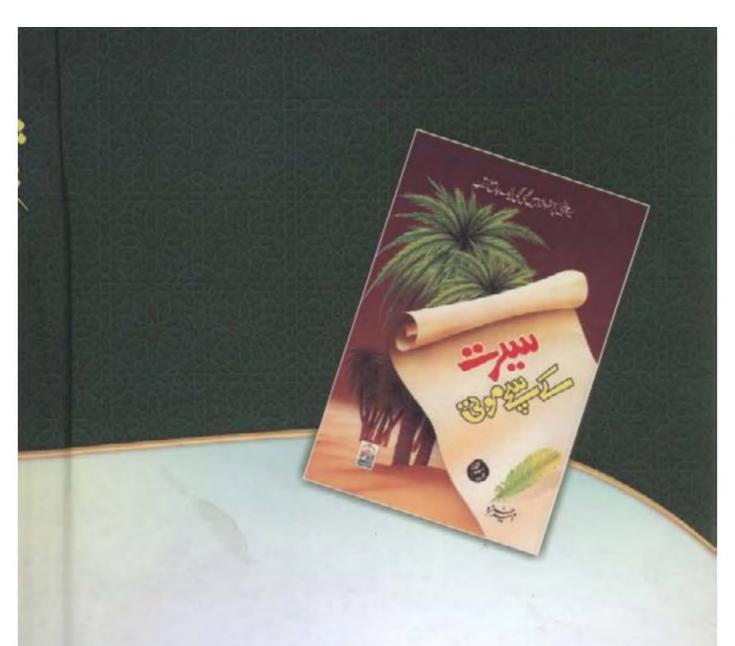



Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com